# المنظم ا

تصنيف:

خاتم المحدثين حضرت مولانا ماه عبدالعزيز محدث وہلوي رحمة الله عليه (م ١٣٢٩ مي)



مولانا رياض احر صملاني

ناشر: اداره محى الدين برطانيه

عماميد المنافعة المنا 100 mm | 1 Viene anamanieme anamaniemen anamaniemene anamaniemene

مزاراقدس سيدالشهدا حضرت امام شيين رضي الله عنه

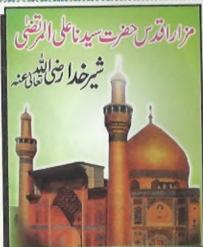



جنت البقيع مين مزار اقدل (سيدنا امامِ مَسَن وَثَالِتُهِ (@ سيدنازين العابدين وَثَالِتُهِ (@ امام محمد با قرز ثالثُة (@ امام جعفرصادق وَثَالتُهُ



شہات کے بعد سیدنالیا خشیدن منی النور کے اس پھر پر رکھا گیا سینکروں سال گزرنے کے با دجود خوب مقدس کے فتان تازہ بتازہ ابندی موجود ہیں

يِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحِيمِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْ

شهارت شهادت

صنیف: خاتم المحدثین حضرت مولانا — شاه عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۹ھے) -

ترجمه:مولانارياض احمصماني

خطیب مرکزی جامع مسجد نیوجیم مائی سٹریٹ نارتھ برطانیہ۔

266-268 HIGH STREET NORTH E12 LONDON UK

# WEELE STATE

| شهادت حِسنين ترجمه                                  | نام كتاب    |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| سرالشها دننين عربي                                  | *           |
| شاه عبدالعزيز محدث دولوى عليه الرحمة                | تفنيف       |
| مولانارياض احمر صمراني                              | أردورجمه    |
| ***                                                 | تعداد       |
| عدا حراحم معرات ازهري                               | پروف ریڈنگ  |
| ناشر: مکتبه حامد بیر شنج بخش رو دُلا مور            | باراة ل دوم |
| محرم المام المراهم الموادي دادم                     | بارسوم      |
| محراحر صديق ٔ حامد فاروق                            | باهتمام     |
| هرنو پدرضوی ٔ رضوی کمپوزنگ سنثر                     | کپوزنگ      |
| اداره رضائے مصطفا چوک دارالسلام گوجرا نوالہ پاکتان۔ |             |
| اداره محى الدين برطانيه                             | ناشر:       |

(ملخ کا پیته:)

مرکزی جامع مسجد نیوبیم هائی سٹریٹ نارتھ برطانیہ۔

266-268 HIGH STREET NORTH E12 LONDON UK

اداره رضائے مصطفے چوک وارالسلام كري انواله باكستان 055-4217986-0554005055

## فهرست

| برشار | مضابين                                        | صفحتبر |
|-------|-----------------------------------------------|--------|
| 1     | پش لفظ                                        | 3      |
| 2     | سيدنا حضرت امام حسن مجتبي رضى الله تعالىٰ عنه | 4      |
| 3     | حضرت سیدناامام حسن کی ولا دت                  | 4      |
| 4     | جنتینام                                       | 5      |
| 5     | كنيت وألقاب                                   | 5      |
| 6     | فضائل ومنا قب                                 | 5      |
| 7     | سية لقب                                       | 6      |
| 8     | كسين منظر                                     | 6      |
| 9     | مگشن رسالت کے دو پھول                         | 7      |
| 10    | شبير مصطفح مل عليام                           | 7      |
| 11    | حسنين أغوش شا وفقلين مين                      | 8      |
| 12    | والاشان سواري اور سوار                        | 8      |
| 13    | شرافت ِسادات                                  | 9      |

| 10 | بُو بِه بُوجِم شكل في            | 14 |
|----|----------------------------------|----|
| 10 | عجيب مجده                        | 15 |
| 11 | سيرت المام تحسن                  | 16 |
| 11 | آپ کا جُودوکرم                   | 17 |
| 12 | آپ کی پُر دیاری                  | 18 |
| 13 | وتثمن كااعتراف                   | 19 |
| 13 | حكومت وخلافت سےدست برداري        | 20 |
| 14 | خون ِ آخرت                       | 21 |
| 14 | الل كوفدك بارے پیشین گوئی        | 22 |
| 15 | آپ کی شہادت                      | 23 |
| 15 | تاریخ شهادت                      | 24 |
| 16 | مدفن پاک                         | 25 |
| 17 | حضرت ِسيدناامام مُسين شهيد كربلا | 26 |
| 17 | آپ کی ولا دتِ مبارکہ             | 27 |
| 18 | تام تامی القاب گرای              | 28 |

| 29 | جكر كوشه ومصطفا سكانيكم                      | 18 |
|----|----------------------------------------------|----|
| 30 | منا قب امام مُسين احاديث مباركه كي روشني ميں | 19 |
| 31 | چا در مصطفا بیں                              | 20 |
| 32 | مصطفيا اورابل كسا                            | 20 |
| 33 | حنین کی خاطر                                 | 21 |
| 34 | حُسَين مِنى                                  | 21 |
| 35 | سيرت وامام الشبعد اء                         | 22 |
| 36 | شہادت کی خبر                                 | 23 |
| 37 | واستان حرم کی ابتداء وانتها                  | 24 |
| 38 | شهداء الل بيت                                | 27 |
| 39 | شهداء كربلاكي تجيم بنروتكفين                 | 29 |
| 40 | مرفن امام حسين اور مدفن سرِ اقدس             | 29 |
| 41 | حالات مصنف ١٥١١ه ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             | 32 |
| 42 | آغاز كتاب بيرً الشها وتنين                   | 39 |
| 43 | حكمت الهبير                                  | 41 |

| 44 | أقسام شهادت                           | 42 |
|----|---------------------------------------|----|
| 45 | شهادت برتری                           | 42 |
| 46 | شها دست جهرى                          | 43 |
| 47 | شهادت امام حسين كي شهرت عام           | 43 |
| 48 | اشارات ل مقدمه ي تشريح                | 45 |
| 49 | حصرات حسنين كوابن رسول كہنے كى وجوہات | 45 |
| 50 | روایت ندکوره کی دیگراسناد             | 47 |
| 51 | ان اساء كالتلفظ                       | 47 |
| 52 | آئینه جمال مصطفوی                     | 47 |
| 53 | کټ حسنين                              | 49 |
| 54 | شكل وصورت ميس مشابهت                  | 49 |
| 55 | ألفت حسنين كاصله                      | 50 |
| 56 | سيرت إمام حسن رضى الله تعالى عنه      | 51 |
| 57 | تاريخ وصال وشهادت                     | 51 |
| 58 | مام حنن رضى الله عنه كى شهادت         | 52 |

| 59 | امام حسن نے قاتل کا نام نہیں بتایا    | 54 |
|----|---------------------------------------|----|
| 60 | حضرت امام حسن كي عمر شريف             | 55 |
| 61 | خونی طوفان کا آغاز                    | 56 |
| 62 | امام الشبد اءكى مدينة منوره سے روائلى | 56 |
| 63 | کو فیوں کے خطوط                       | 57 |
| 64 | حضرت امام مسلم کی کوفد آمد            | 57 |
| 65 | حضرت نعمان کی معزولی                  | 58 |
| 66 | ابن زياد كا تقرر                      | 58 |
| 67 | ابن زیاد کی سازش                      | 59 |
| 68 | كو فيوں كى بيوفائي                    | 59 |
| 69 | حضرت امام مسلم کی شبادت               | 61 |
| 70 | حضرت امام عالى مقام كاعزم كوفيه       | 61 |
| 71 | دوستوں کی بےقراری اور مشورے           | 61 |
| 72 | اعدوہناک خبر                          | 62 |
| 73 | خ تی مزاحمت                           | 63 |

| 74 | حضرت امام حسين رضى الله عنه كاجواب    | 63 |
|----|---------------------------------------|----|
| 75 | وشتوكر بلامين شزول اجلال              | 64 |
| 76 | ابن زياد كاخط                         | 65 |
| 77 | بدنعيب بهرمالار                       | 65 |
| 78 | الل بيت كا بإنى بند كرديا             | 66 |
| 79 | حق و باطل کا خونچکال معرکه            | 66 |
| 80 | حُرّ بارگاهِ ميني ميں                 | 67 |
| 81 | څر کی فدا کاری                        | 67 |
| 82 | تنبها است امام درصف اعداء             | 68 |
| 83 | شهيد كلكون تباء                       | 69 |
| 84 | د دسری روایت                          | 69 |
| 85 | ستم بالائے ستم                        | 70 |
| 86 | شہدائے اہل بیت                        | 71 |
| 87 | بوقت شهادت حضرت امام مسين كي عمر شريف | 72 |
| 88 | سرِ امام نیزے کی نوک پر               | 72 |

| 89  | آپ کی شہادت کے متعلق احادیث وروایات | 73 |
|-----|-------------------------------------|----|
| 90  | دوسري حديث مباركه                   | 74 |
| 91  | تيرى مديث مباركه                    | 75 |
| 92  | چوخی مدیث مبارکه                    | 76 |
| 93  | پانچویں صدیث مبارکہ                 | 77 |
| 94  | چھٹی حدیث مبارکہ                    | 78 |
| 95  | ساتؤين مديث مباركه                  | 79 |
| 96  | آ شوي حديث ماركه                    | 80 |
| 97  | نویں حدیث مبارکہ                    | 81 |
| 98  | وسوي حديث مباركه                    | 82 |
| 99  | كيارهوي مديث مباركه                 | 83 |
| 100 | بارہویں صدیث مبارکہ                 | 84 |
| 101 | تير ہويں مديث مباركه                | 85 |
| 102 | چودهویں حدیث مبارکہ                 | 86 |
| 103 | پندرهوی حدیث مبارکه                 | 86 |

| 87  | موليوي مديث مبادكه                                               | 104 |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| 88  | سرحوي مديث مباركه                                                | 105 |
| 89  | شهادت امام (رضى الله عنه ) كااثر دل مصطفر (مَنْ اللَّهُ عَمْ) پر | 106 |
| 90  | حعرت أمّ سلمه كابيان وروايت                                      | 107 |
| 90  | لهوى فراوانى                                                     | 108 |
| 91  | كا ئات تارىك بوگئ                                                | 109 |
| 91  | كوشت زبرآ لود بوكيا                                              | 110 |
| 92  | アーコンへのよ                                                          | 111 |
| 92  | قاتلين امام حسين كاعبرتناك انجام                                 | 112 |
| 93  | شهادت امام پرجنوں کی آه وزاری                                    | 113 |
| 94  | زندهٔ جاوید حسین رضی الله عنه                                    | 114 |
| 96  | عجيب واقعه                                                       | 115 |
| 97  | قا تلانِ الل بيت كاعبرتناك انجام                                 | 116 |
| 99  | يزيدا بن معاويه كا انجام                                         | 117 |
| 101 | ا بن زياد كا انجام                                               | 118 |

| 119 | عمروا بن سعد كا انجام                    | 103 |
|-----|------------------------------------------|-----|
| 120 | شمركاانجام                               | 105 |
| 121 | خولی کا انجام                            | 106 |
| 122 | ديكراشقناء كاانجام                       | 107 |
| 123 | شہادت عظمیٰ ہے منتہائے نظر               | 111 |
| 124 | سيّده زينب كااستغاثه                     | 111 |
| 125 | أَدْرِ كُنِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ | 112 |
| 126 | ما ومحرم اورعشرة محرم                    | 113 |
| 127 | قرآن عليم مين ارشادر باني                | 113 |
| 128 | يوم عاشوراكى بركات                       | 116 |
| 129 | ايصال ثواب                               | 117 |
| 130 | بوم عاشوره                               | 119 |
| 131 | وضاحت                                    | 119 |
| 132 | سال مجر کے گنا ہوں کی بخشش               | 120 |
| 133 | قرآن میں مصیبت برصر کرنے والوں کی تحریف  | 122 |

Market Barrier

| 123 | ماتم اور بین کی حرمت احادیث مصطفی ملیدام سے                     | 134 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 124 | ماتم كرنے والوں سے ني پاك منافظ كى بيزارى                       | 135 |
| 124 | عذاب آخرت                                                       | 136 |
| 125 | رسول خدا کی لعنت                                                | 137 |
| 125 | تین دن سے زیادہ موگرام ہے                                       | 138 |
| 126 | وضاحت                                                           | 139 |
| 126 | سوگ کامعنی                                                      | 140 |
| 127 | حرمت ماتم آممة الل بيت كارشادات س                               | 141 |
| 127 | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حضرت زّ هرارضي الله عنها كووصيت | 142 |
| 128 | سوگ صرف تین دن ہے                                               | 143 |
| 128 | אווייה                                                          | 144 |
| 129 | ضروري وضاحت                                                     | 145 |
| 129 | حصرت امام جعفرصا وق رضى الله عنه كالتعارف                       | 146 |
| 130 | حعزت امام حسين كي حضرت زينب كو لقين صبر                         | 147 |
| 133 | يزيد الخ كردارك آئي ميں                                         | 148 |
| 138 | پنتن په لا کھوں سلام                                            | 149 |

بسم الله الرحمٰن الرحيم تحمدةً و تصلى و تسلم على رسوله الرؤف الرحيم

# يشلفظ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی علیہ الرحمۃ (متوفی ۱۲۲۹ھ) کی شہرہ آفاق کتاب 'مرمُ القَّہا و تین' وراصل حضرات حسنین کے صحیفہ حیات کے صرف آخری باب شہادت پر کھی گئی ہے۔ جس میں حضرت امام حسنین اللہ عنہا کی شہادت کے اسرار ورموز' اور اس کے ظاہری وباطنی فلفہ و حکمت پر بوی محققانہ اور محد ثانہ انداز سے گفتگو کی گئی ہے اور ان کی کتاب زندگی کے بقیہ' ابواب پر تفصیلاً بحث نہیں کی گئی۔ آئندہ و صفحات پر بندہ تمرکا نہایت ہی اختصار کے ساتھ 'حضرات حسنین کر میمین کا ذکر جیل ہدیے قارئین کرتا ہے۔

کتاب کے آخر میں اہلت کے مابینا زمقق حضرت علامہ ارشد القادری رحمة اللہ علیہ کا ایک مضمون ''قاتلانِ الل بیت کا عبر تناک انجام''اور راقم الحروف کے مضمون مجمی شامل کتاب ہیں۔ رب کریم' شرف قبول سے نوازے اور اس'' پُرخطا'' کا وسیلہ نجات بنائے۔ آمین

بجاه طه ويسين عليه الصلوة والتسليم

رياض احمصداني غفرله واوالديه

# سيدنا حضرت امام حُسَن مجتبى رضى الله تعالى عنه

کیا بات رضا' اس چنتان کرم کی زہراہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول

پارہ ہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر ہے جس میں پودے جے اُس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اُن کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود اُن کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ المیر المونین حضرت علی المرتفیٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اکبر ..... مخدومہ کا نئات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اکبر ..... مخدومہ کا نئات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اکبر ..... مخدومہ کا نئات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اکبر ..... مخدومہ کا نئات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اکبر ..... محدومہ کا نئات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اکبر ..... محدومہ کا نئات سیدہ فاطمۃ والثماء کے لخت جگرا ور سبط انور ہیں ۔ یعنی نواسئے پنجبر ہیں ۔

#### حفرت امام حسن کی ولاوت:

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولا وت ۱۵ رمضان المبارک ۳ ھیں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی نام نامی حسن (هُتُم ) خودرسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ کی بیدائش کے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کے سر مبارک کے بال اُتارے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا کہ میرے مبارک کے بال اُتارے ہوئے بالوں کے ہم وزن جا ندی صدقہ میں غربا وَ مساکین کودی جائے۔

جنتی نام:

حسن اور حسین دونوں ایسے نام ہیں جوعہد جاہلیت میں بھی نہیں رکھے گئے اور نہ زمانۂ جاہلیت میں کوئی ایسافر دماتا ہے جوان ناموں کے ساتھ موسوم ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بحوالہ ابن سعد عمران بن سلیمان کی روایت سے لکھا ہے کہ

حسن اورحسین دونوں اہل جنت کے نام ہیں۔ بینام قبل ازیں کی کے نہیں رکھے گئے ۔اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین نام لوگوں کی سوچ اور فکر سے پوشیدہ رکھے۔(تاریخ الخلفاء)

كنيت وألقاب:

حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند کی کنیت ابو محمد اور سبط رسول الله کریان رسول الله القاب ہیں تقی وسید اور آخر الخلفاء بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آئم کہ اہل بیت میں آپ امام دوم ہیں اور اہل کساء میں امام حسن پانچویں شخصیت ہیں۔ مزید برآ ں را کب دوش مصطفے علیہ التحیة والثناء کا ' دعظیم اعز از'' بھی آپ کو حاصل ہے۔

فضائل ومناقب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم 'حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت امام حسن کے بارے دریافت فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ میرا بیٹا یہاں ہے؟ اتنے میں جناب سن دوڑتے ہوئے آ گئے۔آپ نے بڑے پیارے اُن کو اُٹھا کر گلے لگالیا اور وہ بھی آپ کے ساتھ لیٹ گئے۔ پھرحضور پُرنورصلی اللہ علیہ وسلم نے بید عاما تکی:

ٱللهُمَّ إِنِيُ أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأُحِبَّهُ وَأُحِبَّمَن يُجِبُّهُ -

اللی! میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی میرے اس بیٹے حسن سے محبت فرمااور جو حسن سے محبت فرمااور جو حسن سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ ( بخاری و مسلم )

سيرلقب:

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم منبر پرتشریف فرما ہے اور حضرت امام حسن بھی آپ کے پہلو میں بیٹھے ہے اور مجسی آپ حاضرین صحابہ کرام کو ملاحظہ فرماتے اور بھی آپ امام حسن کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرماتے ''میرا بیہ بیٹا سید ہے اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دوہڑی عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا''۔

حسين منظر:

حضرت براء رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے ایک دن بڑا حسین منظر و یکھا کہ جناب حسن ابن علی رسول مجتبی صلی الله علیه وسلم کے دوشِ مبارک پر بیٹھے تھے اور آپ بیدو عاما نگ رہے تھے:

''اللی! میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما''۔ (بخاری ومسلم)

گلشن رسالت کے دو پھول:

حضور پُرنورصلی الله علیه وسلم ارشا دفر ماتے ہیں:

هُمَارَيْكَانَيَّ مِنَ اللَّانْيَاء

''دوسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں''۔ (رواہ البخاری)

شبير مصطفا:

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں حضرت امام حسن ابن علی سب سے زیادہ شکل و شباہت میں حضور انور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے اور حضرت امام حسین بھی حضورا قدس کے ہمشکل تھے۔ (رواہ البخاری)

جوانان خلد كسردار:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت فر ماتے ہیں حضور سید کا نئات

صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

اَلْحُسَنَ وَالْحُسَنِينَ مَسِيلًا شَبَابِ اَهُولِ الْجُنَّةِ -حن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ (رواہ التر ندی) اور بید دنوں میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ (رواہ التر ندی)

## حسنين آغوشِ شاوِ قلين من:

حضرت أسامه بن زيدرضى الله عنه فرماتے ہيں ميں ايك رات حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں اپنے كى كام كيلئے حاضر ہوا 'حضور اقدس مال الله عليه وسلم كى خدمت ميں اپنے كى كام كيلئے حاضر ہوا 'حضور اقدس مال الله كاشانة مبارك سے باہر تشريف لائے ۔ آپ نے اپنی آغوشِ مبارك ميں چا در كاشانة مبارك ميں اپنی ضرور كى گذارش سے فارغ ہوا تو عرض گزار ہوا 'يارسول الله مال الله عليه وسلم ہوا 'يارسول الله مالی آپ نے بيہ گود ميں كيا أشايا ہوا ہے؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے چا در مبارك ہنائى ۔ و يكھا تو جناب حسن اور حسين آپ كى گود ميں جلوه فرما خے ۔ پھر حضور عليه الصلاح ، فارشاد فرمايا:

'' بید دونو ل میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں''۔ پھرآ پ نے دعاما گلی:

''اللی! میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فر ما۔اور اس مخف سے بھی محبت فر ما جوان سے محبت رکھتا ہے''۔ ( رواہ التر بذی )

#### والاشان سواري اورسوار:

سیدنا حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کواپنے نورانی کندھے پر اضایا اور بھایا ہوا تھا۔ ایک آ دمی نے بیہ منظر دیکھ کرعرض کیا صاحبز ادرے حسن! بڑی عالی شان سواری پرسوار ہوتو حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد بڑی عالی شان سواری پرسوار ہوتو حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا "سوار بھی تو بردی شان والا ہے '۔ (رواہ التر مذی)

شرافت سادات:

حضرت حذیفه رضی الله عندایک باراینی والده ما جده کی اجازت سے مغرب کے وقت حضور علیہ الصلوٰ ہ والسلام کی خدمت میں صرف اس غرض کیلئے حاضر ہوئے کہ حضور شفیع الہذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اور اپنی والدہ ماجدہ کی بخشش و مغفرت کیلئے دعا کرائیں گے۔حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں معجد نبوی میں حاضر ہوااور آپ کے بیچھے مغرب کی نماز ادا کی' پھر عشاء کی نماز بھی اداکی (گراپنا مدعاعرض کرنے کا موقع نہ ملا) نمازعشاء کے بعد جب نبی رحمت صلی الله علیه وسلم اپنے کا شانهٔ اقدس کو جانے گلے تو میں بھی اپنا مدعا پیش کرنے کیلئے آپ کے پیچیے چل پڑا حضور پُر نورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے میری آہٹ اورآ واز سني تو فر مايايكون ہے؟ كيا حذيفہ ہے؟ ميں نے عرض كيا' جي مإل ميں حذيفه ہوں \_حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے خود ہی میرے دل کی تمنا اور مدعا کی حاجت روائی فرماتے ہوئے دریافت فرمایا:

# مَا حَاجَتُكَ عَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ -

تمہاری کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت و بخشش فرمائے۔

اس كے بعد أب صلى الله عليه وسلم في فرمايا" بدا يك فرشة مير سامنے

حاضر ہے۔ جو آج رات کے سوا' پہلے بھی زمین پرنہیں اترا۔ اس نے اپنے رب تعالیٰ سے جھے سلام کرنے اور مجھے یہ خوشخری دینے کی اجازت طلب کی تھی کہ

بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدِكُةً نِسَآءِ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَاَنَّ الْحَسَنَ وَ
الْحُسَيْنَ سَبِّدَ اشْبَابِ أَهْلِ الْجُنَّةِ ش الْحُسَيْنَ سَبِّدَ اشْبَابِ أَهْلِ الْجُنَّةِ ش فاطمهٔ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن وحسین جنتی جوانوں کے

سيدوسردارين '\_(ترندي بحواله مشكوة)

بُو به بُوجمشكلِ نبي:

حفرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حفزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حفزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن نماز عصر پڑھ کر کہیں جارہ سے تھے۔آپ کے ہمراہ حفزت علی المرتضلی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔راستہ میں آپ نے حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے آگے بڑھ کر بڑے پیار سے آپ کواُ ٹھا کر' اپنے کندھے پر بٹھالیا اور عرض کیا:

"حن! میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں 'آپ تو ہو بہ ہو ہمشکلِ نبی ہو ' شبیطی نہیں ہو''۔حضرت علی الرتضلی سیس کر مسکراد ہے۔ (رواہ البخاری)

المجرب مجده:

حضرت عبدالله بن زبیررضی الله عنهما کا بیان ہے کہ'' حضرت حسن رضی الله عند رسول خداصلی الله علیه وسلم کے ساتھ شکل و شباہت میں' سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام' اُن سے بہت زیادہ محبت اور بیار فرماتے تھے۔ میں نے خودد یکھا ہے کہ رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ دسلم نماز کے سجدہ میں ہوتے تھے اور حضرت حسن' آپ کی گردن پاک یا پشت مبارک پرآ کر بیٹھ جاتے تھے اور جب تک وہ خوذ نہیں اُئر تے تھے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام ان کونہیں اُٹارتے تھے۔ میں نے یہ بھی و یکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام حالت رکوع میں ہیں اور حضرت حسن تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے قد مان مبارک کے اندر سے ہوکر دوسری طرف نکل گئے'۔ (تاری خالخلفاء)

سيرت امام حسن:

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ (م ۱۹۱۱ ھ) نے اپنی شہرہ کا تاریخ المخلفاء' میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے بے شار فضائل ومنا قب' اخلاق و کردار' تو کل و تحل' جود و کرم' سخاوت و شجاعت' ریاضت و عبادت' ایسے مختلف پہلوؤں پر بردی تفصیل سے لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

حضرت امام حسن رضی الله عنه برد ہے ہی بُر د بار علیم الطبع عزت وعظمت والے پُر وقار صاحب جاہ وحشم تھے۔ آپ فتنہ وفساد کر ائی جھکڑے اور خونریزی سے بردی نفرت فرماتے تھے۔

آپکا جودوکرم:

حضرت امام حسن رضی الله عنهٔ جود وعطا اور سخاوت میں بری امتیازی اور

عظیم شان والے سے اکثر اوقات ایک ایک آدی کو ایک ایک لاکھ درہم عطا فرماتے۔آپ نے دوبارا پناتمام مال ومتاع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور تین بار اپنا آدھا 'آدھا 'آدھا اللہ بن سیوطی نے تاریخ اپنا آدھا 'آدھا 'آدھا اللہ بن سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں 'آپ کے احوال میں لکھا ہے کہ آپ نے بچیس جج پا پیادہ ادا کئے۔ حالا نکہ بہترین شم کی سواریاں گھوڑے اور اونٹ وغیرہ آپ کے ساتھ ہوتے سے حالانکہ بہترین شم کی سواریاں گھوڑے اور اونٹ وغیرہ آپ کے ساتھ ہوتے سے لیکن سفر جج میں آپ ان پرسوار نہ ہوتے اور اُد باپا پیادہ سارار استہ طے فرماتے۔ آپ کی بُر د باری:

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خل و بر دباری میں بے بدل تھے۔ آپ اپنے خالفین کے سب وشتم اوران کی گتا خیوں کوخودا پنے سامنے اپنے کا نوں سے ساکرتے تھے اور خاموش رہا کرتے تھے۔ حاکم شہر مروان آپ کا سخت مخالف تھا اور بجر ہے جمع میں آپ کو بُر ا بھلا کہا کرتا تھا ۔۔۔۔۔ ایک بار مروان کے فرستادہ نے آپ کو اور آپ کے والدگرا می حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو برسی در یدہ دئی کے ساتھ سب وشتم کیا 'مروان کے فرستادہ کی گتا خیوں کوس کر حضرت امام حسن نے ساتھ 'سب وشتم کیا 'مروان کے فرستادہ کی گتا خیوں کوس کر حضرت امام حسن نے ساتھ 'سب وشتم کیا 'مروان کے فرستادہ کی گتا خیوں کوس کر حضرت امام حسن نے بواب دیا کہ:

''جاوُ! اپنے آقا ہے کہددینا کہتمہاری سے باتیں جھے یادر ہیں گی حالانکہ حمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری گالیوں کے بدلہ میں تم کو بھی گالیاں دوں گالیکن میں مرکزتا ہوں گیا میں مرکزتا ہوں گیا میں کا روزِ حساب آنے والا ہے اگرتم سے ہوتو' اللہ تعالیٰ

جزائے خیردے گااورا گرتم جھوٹے ہوتو اللہ تعالی کا نقام بڑا سخت ہے'۔ دشمن کا اعتراف:

حضرت امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں مروان نے جب از حدگر بیدوزاری کا اظہار کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اب تو روتا ہے اور آپ کی زندگی میں تو نے ان کے ساتھ کیا پھینیں کیا اور کیا چھنہیں کہا؟ بیس کرم روان نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کومعلوم ہے میں بیایاس فخص کے ساتھ کرتا تھا جو اس پہاڑ سے ہمی زیادہ کیم ویُر د بارتھا۔ (تاریخ الخلفاء)

حکومت وخلافت سے دست برداری:

حفرت امام حن رضی اللہ عنہ اپنے والدمحر م حفرت علی المرتفای کرم اللہ وجہدی شہادت کے بعد مجھ ماہ تک خلافت و حکومت کے منصب پر فائز رہے۔ اس کے بعد حفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے عامیوں کے درمیان جب میدان جنگ میں آ مناسا منا ہوا' تو آپ نے چند شرا لکا کے تحت با ہمی صلح کرلی اور حضرت امام حن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپر دکر دی۔ اس طرح مخیم صادق حضرت امام حن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپر دکر دی۔ اس طرح مخیم صادق حضرت میں میں اللہ علیہ دسلم کا میں مجزہ فلا ہر ہوگیا جو آپ نے فر مایا تھا کہ میرایہ بیٹا حسن سید ہے۔ اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو بری جاعتوں کے درمیان صلح کرائے گا'۔ (رواہ البخاری)

#### خوف آخرت:

حفرت امام حن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وقت آخر خون آخرت سے وحشت و گھرا ہٹ طاری ہوئی تو حفرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا '' بھائی حسن! اس قدر بیخوف و گھرا ہٹ کیوں کر ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ رسول خدا کے پاس جارہے ہیں جوآپ کے نانا جان ہیں۔ اپنے والد حفرت علی کے پاس جارہے ہیں این والدہ ما جدہ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ 'اپنے ماموں حضرت فلا کے باس جارہے ہیں اور اپنے پچا حضرت جزہ اور حضرت جعفر کے قاسم اور طاہر کے پاس جارہے ہیں اور اپنے پچا حضرت جزہ اور حضرت جعفر کے پاس جارہے ہیں۔ بیٹ کرآپ نے فرمایا'' بھائی حسین! میں ایس جگہ جارہا ہوں' بھائی حسین! میں ایس جگہ جارہا ہوں' بھی ہیں۔ بیٹ کرآپ نے فرمایا'' بھائی حسین! میں ایس جگہ جارہا ہوں جے میں نے بہلے بھی نہیں دیکھا تھا''۔

## اہلِ کوفہ کے بارے پیشین گوئی:

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وفت مضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فر مایا'' بھائی! رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فلا فت کے منصب پر' حضرت ابو بکر وحضرت عمر فائز ہوئے۔ ان کے بعد مضرت عثمان خلیفہ بنائے گئے'ان کی شہادت کے بعد' حضرت عثمان خلیفہ بنائے گئے'ان کی شہادت کے بعد' حضرت عثمان خلیفہ بنائے گئے'ان کی شہادت کے بعد' حضرت علی خلیفہ بنائے گئے'ان کی شہادت کے بعد' حضرت ملی علی خلیفہ بنائے گئے'ان کی شہادت کے بعد' حضرت میں اور جملے بھین میں اور جملے بھین رہا ہے کہ بخدا' حکومت و خلافت ہمارے خاندان میں نہیں رہے گی اور جملے بھین

ہے کہ بیوتو ف کو فی تنہیں خلیفہ بنائیں گے لیکن پھر وہی تم کو کوفہ سے شہر بدر بھی کریں گے۔

#### آپ کی شہادت:

حضرت امام حسن رضی الله عند نے خواب دیکھا کہ اُن کی دونوں آنکھوں کے درمیان قُل هُو اللّٰهُ اُحَد ط لکھا ہوا ہے جب آپ نے بیخواب بیان کیا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے لیکن جب حضرت سعید بن میتب رضی الله عنها نے بیہ خواب ساتو انہوں نے کہااگر بیخواب سچا ہے تو آپ کی حیات مبار کہ کے صرف چند روز باتی رہ گئے ہیں چنا نچ ایما ہی ہوا کہ اس خواب کو کیھنے کے بعد آپ چندروز بقی رہ گئے ہیں چنا نچ ایما ہی ہوا کہ اس خواب کو کیھنے کے بعد آپ چندروز بقیر حیات رہ اور پھرآپ زہردے کر شہید کرد یے گئے۔انا للدوانا الیدراجعون تاریخ شہادت:

حصرت امام حسن رضی الله عنه کی شہادت و ہرخورانی سے ۵ رہی الاقل ۵ ۰ مجری کو ۲۵ مرس کی عمر شریف میں ہوئی ۔ حضرت امام حسین نے بہت کوشش کی کہ امام حسن زہر دینے والے کی نشاندہی کردیں لیکن آپ نے نام بتانے کی بجائے نیہ فرمایا کہ

"الله تعالى سخت انقام لينے والا ہے كوئی مخص مير علمان كى بناء پر كيوں قبل ہؤ'۔ (تاریخ الخلفاء)

#### مدني پاک:

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی حیاتِ مبارکہ بین اُمُم المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روضہ مبارکہ بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بیں دُن ہونے کی خواہش کی تھی 'جے آپ نے منظور فرما کراجازت دے دی تھی ۔ آپ کے انتقال کے بعد 'حسب وصیت 'حضرت امام حسین نے دوبارہ اُمُم المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت چاہی 'آپ نے فرمایا اجازت ہے 'لیکن مروان حاکم مدینہ منورہ سخت مانع ہوا۔ آخر کار حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ کے مصالحانہ مشورہ سے 'جضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو الدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرارضی اللہ عنہا کے پہلویس جنت ابقیع بیس آسودہ کے کدکر دیا گیا۔

# سيدنا حضرت امام حسين شهيدكر بلاض لثفنه

غریب و سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتداء ہے اساعیل

سیدنا حضرت امام حسین رضی الله عنه آپ حضرت امام حسن رضی الله عنه کے برادرِ اصغر ٔ حضرت علی شیر خدارضی الله عنه کے نورِ نظر سیدہ فاطمۃ الزہرہ کے لخت ِ جگر ٔ امام الانبیاء ٔ حضرت محمد مصطفے علیہ التحیۃ والثناء کے سبط انور ہیں۔ یعنی نواستہ یغیمر ہیں۔

صلَّى اللهُ عَلَىٰ حَشِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ وَالْعَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ

سیدنا حضرت امام حسین رضی الله عند کی ولا دت ۵ شعبان ۴ بجری کومه ینه منوره میں ہوئی حضور علیه الصلوٰة والسلام کواطلاع دی گئ آپ سیدہ فاطمة الزہرا کے گھر تشریف لائے مولو ومسعود کو کود میں لیا' کانوں میں اذان وا قامت پڑھی' کھجور چبا کر' گھٹی دی' یعنی مجور کو دندان مبارک سے نرم کر کے' اس کا نرم نرم امیزہ انگشت مبارک کے ذریعہ سے امام حسین کو چٹایا ۔ ولا دت کے ساتویں روز' بطور عقیقہ کے دومینڈھوں کو ذریح کر کے قربانی دی گئی اور سرمبارک کے بال الرواکر'ان کے بہموزن جا ندی صدقہ میں غریبوں کو دی گئی۔

نام نائ ألقاب گرامی:

حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے 'حضرت جریل علیہ السلام کی گذارش پر' اپنے پیار بے نواسے کا نام نامی' اسم گرامی حسین (فبیر ) رکھا' آپ کی کنیت مبارکۂ ابوعبداللّٰد' القابِ گرامی' سبط رسول اللّٰد'ریجان رسول اللّٰہ ہے۔

برادرا کبر حضرت امام حسن رضی الله عنه کی طرح ا پ کوبھی حضور سیدالا نبیاء صلی الله علیه و کلم نے

الْحُسَنَ وَالْحُسَنِينَ سَيِّدِا الشَّبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ - الْحُسَنِ وَالْحِسَنِينَ سَيِّدِ الشَّبَابِ الْهُلِ الْجَنَّةِ - الْحَسَنَ وَالْوَلَ كَاسِدُ وَمِرُ وَالْمُ

اورا پنابیٹاا ورفرزندِ دلبند فر مایا۔اور دنیامیں اپنا شکّفته ومهکتا پھول فر مایا۔ ( بخاری تر مذی )

جگر گوشته مصطفا:

حضرت عباس رضی الله عنه (عم رسول الله صلی الله علیه وسلم) کی زوجهٔ پاک حضرت اُم فضل بنت ِحارث رضی الله تعالی عنها 'ایک دن حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں ۔ یارسول الله! آج رات میں نے نہایت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے ۔ حضور علیه الصلوٰہ والسلام نے فرمایا 'میں نے نہایت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ حضور علیه الصلوٰہ والسلام نے فرمایا 'میا خواب ہے؟ عرض کرتی ہیں وہ خواب بہت ہی سخت اور ہیبت ناک ہے 'مان کرنے کی ہمت نہیں پڑتی ۔حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا '

آخر بتاؤ توسہی وہ کیسا خواب ہے؟ حضرت اُمِع فضل عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ!
میں نے خواب میں یہ ہیبت ناک منظر دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ایک مکڑا
کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ خواب من کر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے فر مایا یہ تو بڑا اچھا اور مبارک خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ:

تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَآءَ اللهُ غُلَامًا كِكُونُ فِي حَجُرِكِ فَعَلَمَ اللهُ عُلَامًا كِكُونُ فِي حَجُرِكِ فَعَلَمَتُ الْحُسَانُ -

میری بیٹی فاطمہ کے ہاں انشاء اللہ 'بیٹا پیدا ہوگا جوآپ کی گودمیں پرورش پائے گا' چنا نچہ (اس خواب کے پچھ دنوں بعد) حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولا دت ہوئی۔

حضرت اُمِّ فضل رضی الله عنها فرماتی ہیں'' حضرت امام حسین ولا دت کے بعد'میری ہی گود میں پرورش پاتے ہیں' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جیسے میرے خواب کی تعبیر فرمائی تھی ویسے ہی ہوا''۔ (بیہی بحوالہ مشکلوۃ)

منا قب امام حسين احاديث كى روشنى ميں:

حضرت سعد بن ابووقاص رضی الله عنه 'روایت فرماتے ہیں کہ جب ''آیت مباہلہ'' ذَنْ مُح اَبُنَا اَبُنَا عَلَیْ آل عمران آیت ۱۲) نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی 'حضرت فاطمہ اور حضرت حسن وحسین کو بلایا اوران کوسا منے رکھ کریے وُعاکی ؛

# ٱللهُ مُرَّ لهُ وُلَاءِ أَهُلُ بَنْتِي -"ياالله! يَسِي مير الليت بِن" (صحيم سلم)

جا درمصطفا ميس:

اُم المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم' کا لے رنگ کی گرم چا دراوڑ ھے ہوئے سے کہ اسنے میں' حضرت حسن وحسین اور حضرت فاطمہ وعلی تشریف لے آئے' آپ نے ان سب کو چا درمبارک میں لے کر''اس آیت تطبیر'' کی تلاوت فرمائی:

إِنَّمَا يُرِيْنُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ آهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيُرًا \*

اے نبی کے گھر والو! اللہ تم سے نجاست وآلائش دور کر کے تنہیں اچھی طرح پاک فرمانا چاہتا ہے۔ (صحیح مسلم)

مصطفيٰ اورابل كسا:

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه روایت فرماتے ہیں رسول خداصلی الله علیہ وکلم نے حضرت علی و فاطمہ اور حضرت حسن وحسین رضی الله تعالی عنهم کے متعلق ارشا دفر مایا:

میری اس سے اوائی ہے جوان سے اور میری اس سے سلے ہے جوان سے اور میری اس سے سلے ہے جوان سے اور میری اس سے سلے ہے جوان سے سلے کرے۔ (ترندی)

بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی جو حضرت علی المرتفنی رضی اللہ عنہ سے مخاصت ومشاجرت ہوئی تھی وہ''عداوت ومحاربت'' کی بناء پر نہتھی' بلکہ ''اجتہاد'' کی بناء پرتھی ۔اسی لئے پھران کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سلح ہوگئ۔ جسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنہ سے سلح کر لئ بلکہ اپنی خلافت و حکومت بھی ان کے حوالہ کردی۔

حسنين كي خاطر:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پاک پرہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ای دوران' حضرت حسن اور حسین دونوں بھائی سرخ رنگ کی قیصیں' پہنے مجد نبوی میں آگئے اور چلتے ہوئے کمنی کے باعث کرتے' اُٹھتے اور لڑ کھڑاتے تھے۔ یہ کیفیت د کمیے کر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر' منبر ہے اُم رے اور دونوں کو بڑے بیار سے اُٹھا کر' اپنے پاس بٹھا لیا' پھر حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی برحق ہے کہ'' تمہارے مال اور تمہاری اولا دتو ایک آزمائش ہے''۔ میں نے ان دو بچوں کو دیکھا کہ چلتے ہوئے گرتے ہیں' تو صبر نہ کرسکا اور اپنی بات اور خطبہ کو بند کر کے منبر سے پنچا تر کران کو اُٹھالیا''۔ (تر نہ کی ابوداؤ دُنسائی مشکلوۃ)

و ر ٥ س د حسين مني:

حضرت يعلىٰ بن مر ه رضى الله عنه روايت كرتے ہيں كه رسول خدا

صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

حُسَيْنٌ مِّنِی مِنْ کَ اَکَامِن مُحَسَيْنِ اَحَبُ اللَّهُ مَنَ اَحَبُ اللَّهُ مَنْ اَحَبُ اللَّهُ مَنْ اَحَبُ حُسَيْنًا حُسَيْنًا حُسَيْنًا حُسَيْنًا حُسَيْنًا حُسَيْنًا حُسَيْنَ سَهُ مِول اللَّهُ الْأَسْبَاطِ - (رواه الترندی مِشُولة) حسین مجھ سے جیں اور میں حسین سے مول یعنی ہم دونوں کی محبت ایک ہی ہے۔ الله تعالی اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت رکھ حسین میر نوار اور سبط ہیں۔

سيرت إمام الشهداء:

شہید کر بلا کضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سیرت وصورت گفتار وکر دار کر دار کر مائے میں اللہ عنہ سیرت وصورت گفتار وکر دار کر مائے میں اپنے نا نا جان پیار مے مصطفاصلی اللہ علیہ وسلم کی صورت وسیرت کا مجسم پیکر تھے۔ آپ نے آغوشِ نبوت میں پرورش پائی حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سبط عالی نواستہ نورانی کی بڑے بی امہتمام سے انتہائی خصوصی تربیت فر مائی علم و حکمت اور نبوت ورسالت کے فالم بری و باطنی علوم و محارف سے مالا مال فر مایا تھا۔

حضور علیہ الصلوۃ والسلام' کو حضرت امام حسین' سے حضرت امام حسن کی طرح بہت ہی محبت تھی۔ انہیں ویکھنے' سیدہ فاطمۃ الزہرائے گھر روزانہ تشریف لیے عالمیت کو دمبارک میں لیتے' سینے سے لگاتے' پیار فرماتے' چومتے' بھی اپنی زبان مبارک انہیں چوساتے' انہیں پھول کی طرح سو تھتے' خطبہ چھوڑ کر' اُن کی

فاطرآپ منبرے أثرآت الله الله عليه وسلم فاطرآپ منبر پر بنهات وضور صلى الله عليه وسلم فماز كي جده ميل موت حسين آپ كى پشت انور پرآ بيشة و حضور أن كيلئ سجده كو لمبافر مادية وصين شكل وشا مت مين بمشكل رسول الله تق بخارى شريف مين بحضرت حسين سينے عن تا قدم شيبم صطفط ميں ہے حضرت حسن سر عن سينة تك اور حضرت حسين سينے عن تا قدم شيبم صطفط مين ہے ۔ امام الملنت نے اس حقیقت كى بڑى خوبصورت منظركشى فرمائى ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

معدوم نہ تھا سائی شاہِ مقاین شمیل نے اس سابیہ کے دو ھے کئے اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین آدھے سے حس بنے 'آدھے سے حسین

شهادت کی خبر:

حضرت أم نصل رضى الله عنها ، جوحضور اقد س صلى الله عليه وسلم كى حقيقى چچى چي \_ حضرت ام مسين كا بجين ، روزالال سے ، بى اپنى والده ماجده فاطمة الزهراكى آغوشِ باك كے بعد زیاده عرصه آپ ، بى كى كودمبارك ميں گزرتا ہے ۔ آپ فرماتی ہيں :

ایک روز میں نضے بیٹے حسین كو گود میں اُٹھائے رسولِ خداصلى الله عليه وسلم

کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور امام حسین کوحضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی گود مبارک میں رکھ دیا اور آپ بیٹے حسین سے پیار و محبت کا اظہار فرمانے گئے۔تھوڑی

در کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک انگلبار ہیں آنسوؤں کی برسات گئی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور! میرے ماں باپ آپ برقربان ہوں' یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کیوں اُشکبار اورغمنا ک ہیں؟ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فر مایا'' میرے پاس ابھی ابھی حضرت جبر میل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری اُمت میرے اس بیٹے کوشہید کردے گ'۔ میں نے گھبرا کرعرض کیا: حضور! کیا' اس بیارے بچ حسین کو' اُمت شہید کرے میں کی ؟ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فر مایا'' ہاں اس میرے میے حسین کو اُمت شہید کرے بعد' میری اُمت شہید کردے گئے۔ میری اُمت شہید کردے گئے۔ میری اُمت شہید کردے گئے۔ مید کی میرے بعد' کی میرے بعد' میں کا می میرے بعد' کی میرے بعد' کی میری اُمت شہید کردے گئے۔ مید کی میری اُمت شہید کردے گئے۔ مید کی میری علیہ السلام نے مجھے اس جگہ یعنی حسین کے متقل کی سرخ رنگ مٹی بھی لاکردی ہے''۔

(بيهقى بحواله مشكوة شريف)

داستان حرم کی ابتداء وانتها:

سیدالشہد اء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوآٹھ برس کی عمر تک اپنے نا نا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سایئہ شفقت ورحمت سے مستفیض ہونے کی سعاوت ملی کچر خلفاء راشدین حضرت ابو بکر مضرت عمر حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم کے ۲۳ سالہ ادوار خلافت میں آپ مدینہ منورہ میں ہی رہاورا پنے والد گرامی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آغوش ولایت میں باب مدینہ العلم والد گرامی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آغوش ولایت میں باب مدینہ العلم سے فیض یاب ہوتے رہے۔

ماه ذوالحجيه ٣٥ هين امير الموشين حضرت عثمان غني رضي الله عنه كي شهادت کے بعد ٔ جب امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کی خلا فت کا آغاز ہوا' تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله عنهما دونوں بھائی مدینه منورہ سے اینے والدگرا می حضرت مولی علی مرتضٰی رضی الله عنه کے دار الخلا فہ کوفہ منتقل ہو گئے ۔ ٢١رمضان المبارك ٢٠ ه مين امير المونين حضرت على المرتضى رضى الله عنه کی شہادت کے بعد جب آپ کے بھائی حضرت امام حس مجتبی جانشین خلافت مرتضوی ہے تو حضرت امام حسین بھی اس عرصہ میں امیر المومنین حضرت امام حسن کے ساتھ آپ کے دست راست اور مشیر خاص کی حیثیت سے کو فدمیں ہی رہے۔ پھر آپ کے برادر اکبر' امیر المونین حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ '' منصبِ خلافت'' حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ کو ہیر دکرنے کے بعد' کوفہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ بھی ان کے ہمراہ مدینہ منتقل ہو گئے اور پھر عرصه بین برس ٔ رجب ۲۰ ججری تک ٔ اہل مدینه منوره نواسته مصطفی صلی الله علیه وسلم کے دیداراوران کے ظاہری وباطنی فیوض و بر کات سے بہرہ یا بہوتے رہے۔ پیہ میں سالہ دورحضرت امیر معاویہ رضی اللّٰدعنہ کا عہد خلافت وامارت تھا جوآ پ نے بروے اطمینان اور سکون قلبی کے ساتھ واپنے نانایاک کے شہر یاک میں بسر فرمایا۔ لیکن۲۲ر جب ۲۰ ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انقال کے بعد پزید برسرِ اقتدار ہوااور مدینہ منورہ میں اس کی بیعت لینے کا سلسلہ چلا' تو آپ بزید کی بیت کو بر ملامستر د کر کے شب معراج ۲۷ رجب ۲۰ ججری کو ''حرم مدینه منوره'' سے''حرم مکہ مکرمہ''اپنے اہل وعیال سمیت منتقل ہو گئے ۔

کتباتواری میں آپ کے مکہ شریف ورودِ مسعود کی تاریخ ۳/۵ شعبان ۲۰ ہجری ملتی ہے۔

جب کوفیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ معظمہ آنے کی خبر ملی تو انہوں نے آپ کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت پر شمل خطوط لکھنے شروع کئے جن کی تعداد صد ہا تک مورخین نے لکھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے حالات کی تحقیق و تقد ہی کیلئے اپنے بچپازاد بھائی حضرت امام مسلم بن تقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا بڑی تعداد میں کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس بناء پر آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس بناء پر آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو امال کوفہ کی وفادار کی پر بینی خط کھمدیا۔

مگرکوفہ کے نئے گورزابن زیاد نے بھرہ سے آکرکوفیوں کو ڈرادھمکاکر،
حضرت امام سلم کی جمایت سے منحرف کردیا۔ اس طرح آپ کو ننہا کر کے شہید کردیا۔
ادھراسی روز، جس دن حضرت امام سلم کو شہید کیا جاتا ہے۔ حضرت امام سین رضی اللہ عنہ، حضرت امام سلم کی طرف سے کوفیوں کی بیعت کر لینے کی اطلاع ملنے پر، مکہ مرمہ سے کوفہ روائی فرماتے ہیں اور براستہ تعیم قادسیہ حاجز اور قصر بنی مقاتل وغیرھا، سیدالشہد اء کا بی عظیم المرتبت قافلہ سلیم و رضا، طویل مسافت ملے کرتے ہوئے امجرم الا ہجری کوریگزار کرب وبلا پر خیمہ زن ہوتا ہے۔
مسافت ملے کرتے ہوئے امجرم الا ہجری کوریگزار کرب وبلا پر خیمہ زن ہوتا ہے۔
مسافت ملے کرتے ہوئے امجرم الا ہجری کوریگزار کرب وبلا پر خیمہ زن ہوتا ہے۔
مسافت ملے کرتے ہوئے امجرم الا ہجری کوریگزار کرب وبلا پر خیمہ زن ہوتا ہے۔
مسافت ملے کرتے ہوئے امراد منظم حضرت امام سلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبرغم مل گئ

تقی ۔ نیز ایک ہزار کوئی یزیدیوں کے فوجی دستہ نے بھی آپ کو اپنے گھیرے اور محاصرہ میں لے لیا تھا۔ ان دگرگوں حالات کے پیش نظر حضرت امام نے واپسی کا ادادہ کیا۔ کر بلا میں یزیدی افواج کے سالا را بن سعد کے استفسار پر آپ نے فر مایا:

د' تمہارے شہر کے باشندوں نے ہی مجھے بے شار خطوط لکھے اور بڑے اصرار کے ساتھ مجھے کوفہ بلایا۔ اب آگر میر ا آنا پند نہیں تو مجھے واپس جانے دو'۔

اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ سے اجتناب کی حتی الا مکان کوششیں فر مائیں 'اس نجویز کو ابن سعد نے پند کرتے ہوئے' ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی واپسی کی تجویز پڑمل کرنے کی سفارش کی مگر شمر فرک اللہ عنہ کی واپسی کی تجویز پڑمل کرنے کی سفارش کی مگر شمر فرک الجوشن کے اُکسانے پر بات مقابلہ تک جا پہنچی۔

بالآخرسات محرم بروز منگل یزیدیوں نے اہل بیت کا پانی بند کر دیا 'اور نہر فرات پر پہرہ لگا دیا۔ تین روز کی پانی کی بندش کے بعد 'چو تھے روز جمعۃ المبارک کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کی بائیس ہزار سلح یزیدی فوج کے گھیرے میں مردانہ وارلا تے ہوئے'اپنے بہتر جاں نثاروں کے ساتھ جامِ شہادت نوش فرمایا۔ إِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَٰهِ دَاجِعُونَ ٥

ہم سب اللہ ہی کے بیں اور ہم سب کواس کی بارگاہ میں جانا ہے۔

شهداء اللبيت:

مشہور مؤرخ ابن خلدون (م ۸۰۸ ھ) نے شہدائے اہل بیت کی تعداد ستر ہ (۱۷) کسی ہے لیکن دوسری کتب تواریخ میں ۲۲/۲۲ تک آئی ہے جن کے

اساءگرای پیتان:

حضرت عبال ومفرت بعفر حضرت عبدالله وصفرت عبدالله وصفرت عثان وحفرت عمل حضرت الوبكر فرزندان وحفرت على المرتضلي (امام حسين كيسوتيك بهائي) حضرت على المعفر حضرت البوبكر وحفرت قاسم وحضرت عبدالله وصفرت عبدالله بن المعفر حضرت عبدالله بن حضرت عمر فرزندان امام حسن وحضرت عون وحفرت محمد پسران وحفرت عبدالله بن جعفر طيار وحفرت و معفر عبداله (حضرت امام مسلم) فرزندان وحفرت عبدالله بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت محمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت محمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت محمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت محمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت محمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت وحمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت وحمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت وحمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت وحمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت وحمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت وحمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت وحمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت وحمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت وحمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن امام مسلم وحفرت وحمد بن ابوطالب وحفرت عبدالله بن ابوطاله بن ابوطاله بن ابوطاله بن وحفرت عبداله بن ابوطاله بن ابوطاله بن ابوطاله بن وحفرت عبدالله بن ابوطاله بن ابوطاله بن ابوطاله بن وحفرت عبداله بن ابوطاله بن ابوطاله بن ابوطاله بن وحفرت عبداله بن ابوطاله بن ابوطاله بن ابوطاله بن ابوله بن ابوطاله بن ابوله بن ابوطاله بن ابوله بن ابوطاله بن ابوطاله بن ابوله بن ابوطاله بن ابوله بن ابوطال

ابن خلدون نے شہداء کر بلا کے ان سروں کی تعداد ۱۳۳۳ کسی ہے جوابن زیاد کے دربار میں پیش کئے گئے کین امام طبری (م ۱۳۱۰ ہے) نے تاریخ طبری میں نتمام شہداء کر بلا کے بہتر (۲۲) سروں کا ابن زیاد کے دربار کوفہ میں پیش کیا جانا لکھا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی (متونی ۱۹۱۱ ہے) کستے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کر بلا میں شہید کیا گیا 'آپ کی شہادت کی داستان بہت ہی طویل کر بناک اور دلگداز ہے جس کو لکھنے اور سننے کی دل میں طاقت نہیں ۔ صفرت امام حسین رضی اللہ عنہ عراق اور کوفہ کے لوگوں کے بیجم تقاضوں اور خطوط کے باعث عراق روانہ ہوئے تھے۔ یزید کے تھم پر والی عراق ابن زیاد نے چار ہزار سلح کوفی انگر '

ساتھ کیا تھا' آپ کو بھی بے یارو مددگار چھوڑ کر چل دیئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ اور خوزیزی سے بیخنے کی بڑی کوشش کی لیکن ابن سعد نے آپ کی کوئی بات بھی نہ مانی اور آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا اور آپ کا سر مبارک ایک طشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد' کا سر مبارک ایک طشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد' مضرت علا مہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں'' ابن زیاد' پزیداور امام حسین کے قاتل' ان تینوں پر اللہ کی لعنت ہو''۔

جب حضرت امام حسین رضی الله عنه اوران کے بہتر (۷۲) ساتھی شہید ہو گئے تو ابن سعد نے ان کے سر کاٹ کر ابن زیاد کو بھیج دیئے اور ابن زیاد نے اُن تمام شہداء کے سروں کو پرزید کے پاس (ومثق) بھیج دیا۔ (تاریخ المخلفاء)

شهداء كربلاكي تجهيروتكفين:

معرکہ کربلا کے بعد جب یزیدی اہل بیت کی محتر م خواتین بچوں اور یاروں کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے پاس کوفہ لے گئے تو اس سانحہ کے تئیسرے دن وہاں سے قریب ایک بستی غاضریہ کے باشندوں نے آ کر شہداء کے سر بریدہ مقدس لاشوں کو و بیں کر بلا میں وفن کیا ، جہاں آج سیدالشہد اء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزاد پاک پرنہایت عالی شان گنبد بنا ہے۔

مد فن امام حسين اور مدفن مرِ اقدس:

سيدالشهد اء حضرت امام حسين رضى الله عنه كيسرت نكارًا سيرتو متفق بي

کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کہ بدہ جسد انور کر بلا نجف اشرف (عراق)
میں فن ہے لیکن آپ کا دسر اقد س کہاں فن ہے؟ .....اس کے بارے مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اُن میں تین روایات زیادہ مشہور ہیں۔ جودرج ذیل ہیں:

ہملی روایت بیہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ملک شام میں دمشق کی جامع مجد امویہ کے ایک گوشہ میں فن ہے۔ کیونکہ ابن زیاد نے شام میں دمشق کی جامع مجد امویہ کے ایک گوشہ میں فن ہے۔ کیونکہ ابن زیاد نے آپ کے سر اقدس کو یزید کے پاس دمشق میں بھیج دیا تھا۔ چنا نچہ فدکورہ مجد جامع اموی میں زیارت گاہ راس حسین کے نام سے ایک مقام مشہور ہے اور لوگ وہاں اس مقام کی زیارت کیلئے حاضری ویتے ہیں۔

دوسری روایت به بیان کی جاتی ہے کہ آپ کا''سرمبارک' مدینہ منورہ' جنت البقیع میں قبہ اہل بیت کے اندر دفن ہے۔ اس لئے کہ اہل بیت کا مقدس قافلہ جب دمشق سے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی گرانی میں مدینہ منورہ کو روانہ کیا گیا تھا تو اہل بیت خود آپ کے سرِ اقدس کواپنے ساتھ ہی لائے تھاور جنت البقیع میں دفن کیا تھا۔ (سرِ الشہاد تین)

تیسری روایت بہ اور بیبہت ہی مشہور ومعروف روایت ہے کہ آپ کا''سراقدس'' قاہرہ معر بیل وفن ہے اور وہال معرکی مشہور عالم یو نیورٹی جامعہ الانہ' کے سامنے الحسین گراؤنڈ کے قریب'' جامع معجد الحسین'' کے ایک گوشہ الانہ' کے سامنے الحسین گراؤنڈ کے قریب'' جا ورلوگ' روضۂ راً سِ امام حسین''

کی زیارت کیلئے جوق در جوق آتے ہیں۔ مصر کے ارباب علم وفضل بھی اور جملہ اصحابِ کشف وبصیرت مشائخ کرام اور وہاں کے عوام وخواص سجی بڑے واثوق واعتاد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقد س بہیں وفن ہے۔ واللہ اعلمہ وعلمہ اتھ۔

## حالا تيمصنف

#### وهااه ١١٥٩

برصغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرۂ العزیز کی دینی اورعلمی خدمات محتاج تعارف نہیں۔ رئیس المحد ثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الباری آپ کے ہی سب سے بڑے فرزندار جمند ہیں۔ آپ کی ولاوت دہلی میں مولی۔ تاریخی نام' نظام حلیم' رکھا گیا۔ آپ کا شجرۂ نسب چونتیس (۳۴) واسطوں سے خلیفہ دوم امیر الموشین حضرت عمرفاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز قدس سرۂ العزیز نے تمام علوم ظاہری و باطنی اپ والد گرای سے حاصل کئے۔ نہایت مختر عرب تمام علوم عقلیہ ونقلیہ پرعبور حاصل کیا۔ آپ کی یا دواشت اور قو ت حافظ نہایت قوی تھی۔ صحاح سنہ یعنی تھے جاری مسلم الواؤ د' نسائی' ابن ماجہ اور جامع تر ندی آپ کو از بر تھیں ۔ تعبیر رویا میں ریگائ روزگار تھے اور اپ وقت کے لا جواب خطیب تھے۔ آپ کے وعظ بڑے پُر تا ثیر اور مدلل ہوتے تھے۔ دور دراز سے لوگ جوت در جوت آپ کے مواعظ سننے آتے۔ آپ بھی شب وروز درس و تدریس وعظ و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کی ظاہری و باطنی اصلاح میں مشنول و مصروف رہے ۔ لوگ اپ مقدمات تکاح وغیرہ دیگر ضروریا ت و بنی و و نیاوی میں آپ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ نہایت حکیمانہ اور مشفقانہ انداز سے و نیاوی میں آپ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ نہایت حکیمانہ اور مشفقانہ انداز سے و نیاوی میں آپ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ نہایت حکیمانہ اور مشفقانہ انداز سے

ان کی تسلی تشفی فر ماتے اوران کے تناز عات کا فیصلہ فر مایا کرتے تھے۔

ان کی دی و کار اس وقت برطانیه کی عملداری تھی 'پورے ملک پر نصار کا مسلط تھے۔عیسائی 'پادری اور منا دسادہ لوج مسلم عوام کو اسلام سے برگشتہ کرنے کیلئے ہرکوشش بروئے کارلاتے اور اسلام کے متعلق دلوں میں شکوک وشبہات پیدا کرتے۔شاہ صاحب نے عیسائی پروپیگنڈ اکامر دانہ وار مقابلہ کیا اور پاوں کے پیدا کردہ شکوک وشبہات کا مسکت جواب دیا۔عیسائی چونکہ کھل کر اسلام کا سامنا پیدا کردہ شکوک وشبہات کا مسکت جواب دیا۔عیسائی چونکہ کھل کر اسلام کا سامنا نہیں کرستے اس لئے وہ خانہ سازعقلی اور شطقی موشکا فیوں سے الجھاؤ پیدا کرنے کی فرموم کوشش کرتے۔حضرت موصوف بھی اپنی خدا داد ذہائت و فطانت سے ان کو ایسادندان شکن جواب دیے کہ مدمقا بل مبہوت ہوجاتے اور اکثر قائل معقول ہو ایسادندان شکن جواب دیے تھے۔

چنانچہ یمشہور واقعہ ہے کہ ایک بارآپ جامع محدد الی میں وعظ فر مارہے ہے کہ ایک بارآپ جامع محدد الی میں وعظ فر مارہے سے کہ ایک اگریز گورامجد میں وافل ہوا'جس کوعربی و فاری زبان پر کافی عبورتھا۔ آتے ہی کہنے لگا میر اایک سوال ہے اس کا جواب عنایت فر ما بیے۔ آپ نے فر ما یا یوچھوا گریز نے فاری کا بیشعری طا:

کے بگفت عیلی ز مصطفے اعلی است کہ ایس بزیر زمیں ون وآل براوی سا است کہ ایس بزیر زمیں ون وآل براوی سا است انگریز کہنے لگا اس شعرے عیلی علیہ السلام کی مجمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت و

برتری ٹابت ہوتی ہے کیونکہ وہ آسان پرجلوہ فرما ہیں اور تنہارے نبی زیرز مین دفن ہیں۔شاہ عبدالعزیز قدس سرۂ العزیز نے برجستہاس کے جواب میں بیشعر پڑھا: مجفتمش کہ نہ ایں جواب قوی باشد مُناب برسر آب و گہر تہہ دریا است

جس کامعنی میہ ہے کہ تمہاری مید دلیل قوی نہیں۔ حباب (بلبلہ) پانی کے اوپر ہوتا ہے اور موتی پانی کی تہہ میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ انگریز آپ کے اس برمحل جواب کوئ کررڈ ہے اُٹھا اور کلمہ طبیعہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔

شاہ صاحب نے تعنیف و تالیف کے میدان میں بھی گرانقذرعلمی و تحقیق خدمات سرانجام دیں ہیں۔ تغییر عزیزی (فتح العزیز) کے نام سے سورۃ البقرہ اور آخری دو پاروں کی آپ نے منفر تغییر لکھی ۔ تحفیا شاعشریہ آپ کی ایک شہرۂ آفاق تعنیف ہے جس میں آپ نے شیعوں کے مزعومات کا ایسا تحقیقی ابطال فرمایا ہے کہ شیعہ آج تک اس کے جواب سے عہدہ برآ نہیں ہو سکے ۔ محد ثین کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں احادیث نبوی کی تدوین و تر تیب اور چھان پیٹک میں صرف کردیں ، ان کے حالات ، تحقیق و تدقیق کے عظیم کارناموں اور ان کی شاہکار تصانیف کے نعارف میں ''کہ نین 'کے نام سے ایک کتاب لکھی جو آپ کی محد ثانہ انعارف میں د''بستان المحد ثین ''کے نام سے ایک کتاب لکھی جو آپ کی محد ثانہ اللہ عبرت کا واضح ثبوت ہے۔ شہادت امامین پرزیر نظر رسالہ 'مرا القبہادیّین' و تم فرمایا' بھیرت کا واضح ثبوت ہے۔ شہادت امامین پرزیر نظر رسالہ 'مرا القبہادیّین' و تم فرمایا' بھیرت کا واضح ثبوت ہوت ہے۔ شہادت المین پرزیر نظر رسالہ 'مرا القبہادیّین' و تم فرمایا' بھیرت کا واضح ثبوت ہوت ہوت کی اللہ عنہما کی شہادت پر محققانہ اور محدثانہ انداز میں جس میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی شہادت پر محققانہ اور محدثانہ انداز میں جس میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی شہادت پر محققانہ اور محدثانہ انداز میں جس میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی شہادت پر محققانہ اور محدثانہ انداز میں

احادیث وروایات کی روشنی میں تبھرہ فرمایا ہے۔الغرض آپ کا خانوادہ علم وفضل کا ایک ایساسر چشمہ ہے جس سے ایک دنیا فیضیاب وسیراب ہورہی ہے۔علم حدیث فقہ وقضیر کی خدمات 'جس قدراس خانوادہ نے انجام دیں' وہ اس کا حصہ ہے۔

اس حقیقت سے مجال انکار نہیں کہ عشق مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہی اُمت مسلمہ کا سرمایۃ ایمان ہے۔ یہی سرمایۃ گراں مایہ فرزندان اسلام کی سعادت و نیا و آخرت کا ذریعہ ہے اس کی بدولت نبی عربی کی اُمت فاتح اور عالمگیر قوت بن کر اُمجری۔ سرور دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات کے ساتھ شاہ صاحب کو جو والہانہ عشق اور محبت وعقیدت تھی اس کا اندازہ کرنے کیلئے ان کی وہ مشہور رباعی کافی ہے (جو آپ نے تضیر قرآن میں درج فرمائی ہے) جو ہرعاشق جمال مصطفوی کی ور دِ زبال ہے۔ آپ وہلی میں بیٹھے بظاہر ہزاروں میل دورگنبد خصر کی کے مکیس کی در دِ زبال ہے۔ آپ دہلی میں بیٹھے بظاہر ہزاروں میل دورگنبد خصر کی کے مکیس نبی رحمۃ للعالمین مالی ہے۔ آپ دہلی میں بیٹھے بظاہر ہزاروں میل دورگنبد خصر کی کے مکیں نبی رحمۃ للعالمین مالیہ کے حضور بردی والہیت سے بصیغ خطاب عرض پرداز ہیں:

ياصَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَاسِيّهُ الْبُشَرُ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيْرِلَقَ لُ نُوْرَالْقَلَ رُ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيْرِلَقَ لُ نُورًا لَقْلَ رُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَبَ كَانَ حَقَّهُ بعداد خُدا بزرگ تُوئى قصة مختصر

گردشِ کیل ونہاری ستم ظریفی آج اگر کوئی مسلمان شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی علیہ الرحمة کے الفاظ وانداز میں بارگاہ رسالت میں بصیغیر خطاب درود وسلام پیش کرتا

ہے تو بعض طلقے اس کو کشتنی اور مشرک گردانتے ہیں بلکہ اس طریق کومولا نا شاہ احمد رضا خال ہر بلوی علیہ الرحمة (وصال ۱۳۳۰ھ) کی طرف منسوب کر کے ' بدعت' قرار دیا جا تا ہے حالا نکہ بارگاہ رسالت میں ان الفاظ میں درود وسلام پیش کرنا خیر القرون آئمہ اسلام اور علماء واولیاء سلف سے ثابت ہے۔

دور کی بات نہیں یہی رئیس المحد ثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرۂ العزیز (جن کا وصال مولا نا شاہ احمد رضا خال علیہ الرحمة کی پیدائش سے بھی ۱۳۳ سال قبل ہوا) اپنی تفییر قرآن فتح العزیز میں علم نبوت کی وسعت کے بارے زیرآیت و یکون الوسول عکی گھر شھیڈا۔ کے رقمطراز ہیں:

زیرا کهاو (رسول علیه السلام) مطلع است بردین هرمتدین بدین خود

که در کدام درجهاز دین من رسیده و هنیقت ایمان او چیست و حجا بے که

بدال از ترقی مجموب مانده است کدام است پس او می شناسد گنا بالنِ
شار او در رجات ایمان شار اواعمال بدونیک شار اوا خلاص و نفاتی شار البذا
شهادت او در دنیا بحکم شرع در حق اُ مت مقبول و واجب العمل است

(فتح العزیزیار و دوم)

ترجمہ: حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور نبوت کے ذریعے ہرایک دیندار کے دین سے آگاہ ہیں کہ وہ میرے دین کے کس درجہ میں ہے اور اس کے دین کے کس درجہ میں ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے ۔ کون ساحجاب اس کی ترقی کورجات میں

مانع ہے۔ پس حضور علیہ السلام تمہمارے گناہوں ٔ درجاتِ ایمان متہمارے نیک و بدا عمال اور تمہمارے افلاص و نفاق کو جانتے پہچانتے ہیں۔ لہذا ان کی گواہی و نیا میں اُمت کے حق میں بھیم شرع قبول اور واجب العمل ہے۔

شاہ صاحب صرف ایک بتیحر عالم دین مفسر قرآن اور قابل اعتماد مصنف اور محدث ہی نہ ہے بلکہ اپنے وقت کے مرجع خواص وعوام صاحب کرامت بزرگ اور ایک عظیم ولی اللہ بھی ہے۔ آپ کے روحانی کمالات مکاشفات کرامات اور باطنی تفرفات پرایک منتقل کتاب ''کمالات عزیز کی' (شاہ صاحب کرامات اور باطنی تفرفات پرایک منتقل کتاب ''کمالات عزیز کی' (شاہ صاحب کے پیخفر حالات زیادہ ترای کتاب سے ماخوذ ہیں) کے نام سے موجود ہے۔ ان تمام علوم ظاہری و باطنی میں جو کمال اور ثقابت آپ کو حاصل ہے اس کی نظیر شاید و باید ۔ یہی وجہ ہے کہ کی مسئلہ کا آپ کی طرف منسوب ہوجانا ہی اس کے قابل اعتماد و ججت ہونے کی علامت ہے۔

بالآخرستر سال کی عمر میں یہ آفتاب علم وفضل دہلی کی سرز مین میں غروب ہوگیا۔وفات سے چندروز پہلے انتہائی کمزوری اور شخت علالت ونقامت کے باوجود آپ نے وعظ فر مایا جو آپ کا الوداعی وعظ تھا۔ آپ کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ شہر سے باہراداکی گئی۔زائرین کا اس قدر جوم تھا کہ آپ کی نماز جنازہ کئی بار چھی گئی۔

اس عظیم محدث بلند پائی مفسر قرآن اور وارث علم نبوت نے اپنی زندگی کا
ایک ایک لیحہ دین اسلام کی خدمت میں صرف کیا۔ آج پاک و ہند کے مدار س دینیہ
میں قال اللّٰه قال الرّسول کی دلنواز گونج ان ہی کی شافہ روز کاوش کا ثمرہ ہے جس
قدر ریگان روز گار علماء وفضلا آپ کی درسگاہ نے پیدا کئے ہیں۔ اس کی مثال بہت کم
ہیں ملے گی علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے تاریخ کا ہم طالب علم واقف ہے

اس کے علاوہ آپ کے تلافہ ہی کا کی عظیم مجاہد آپ ہی کے فیضانِ نظر کا تربیت یا فتہ ہے۔

اس کے علاوہ آپ کے تلافہ ہی ایک طویل فہرست ہے جوا پی چیچے آپ نے یادگار
چیوڑی۔ نیز آپ کی تصانیف ہمیشہ کاروانِ شوق کیلئے شعل راہ رہیں گی۔

ع .....خدار حمت کندای عاشقان پاک طینت معروف شاع حکیم مومن خال و الوی نے درج ذیل اشعار جس آپ کی تاریخ وفات کی ہے: مجلس درد آفرین تعزیت میں ' میں مجمی تھا جب براحی تاریخ مومن' نے بیر آکر بے بدل

دست بے داد اجل سے بے سرویا ہو گئے فق درس، فضل من کار عمل

فقر و دین فضل و هنر الطف و کرم علم وعمل

rl & r9

رياض احمصداني غفرله ولوالديه

# آغاز كتاب بسر الشهاوتين

وه تمام كمالات اورخوبيال جوعليحده عليحده دوسر بانبياء كرام عليهم السلام میں پائی جاتی ہیں' وہ سب ہارے نبی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مفات میں یکجا جمع ہیں۔ چنانچہ آپ کوخلافت عطا کی گئی جیسے حضرت آ دم اور حضرت دا وُ دعلیهاالسلام کوملی تھی اور حکومت وفر مانروا ئی بخشی ٔ جیسی که حضرت سلیمان عليه السلام کودي گئي تھي ۔حضرت يوسف عليه السلام جبيها آپ کوشن و جمال ديا گيا۔ حضرت ابراجيم خليل الله عليه السلام كي طرح آپ كومقام خلت پر فائز كيا-حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کوشرف ہم کلامی سے نوازا اور حضرت یونس علیہ السلام كى طرح عبادت گزاراور حضرت نوح عليه السلام كى طرح شكر گزار بنايا گيا\_ اس کے علاوہ پھھا یہے اوصاف اور مخصوص کمالات بھی آپ کو عطا کئے گئے ہیں (جواور کسی نبی ورسول کو حاصل نہیں ) جیسے ہرتنم کی ولایت محبوبیتِ مطلقہ ' مقام مصطفائي ويدار اللي كامل قرب رباني شفاعت كبرى اور دشمنانِ خدا تعالى کے ساتھ جہادان کمالات کے علاوہ وسعت علمی عرفانِ کامل فیصلے صادر کرنا' مسائل واحكام بتانا' منصب إجتهاد واحتساب اورآيات قرآني كي تلاوت وغيره (ایسے مناسب رفعیہ بھی آپ کو حاصل ہیں)

## ے حسن بوسف دم عیسیٰ بدر بیضا داری آل چه خوبال جمه دارند تو تنها داری

لیکن ابھی ایک کمال باتی رہ گیاتھا'جس کے ساتھ آپ کی ذات گرامی موصوف نہیں مضی اور وہ ہے شہادت نوش کرنا' اور اس وصفِ مشہادت سے آپ کو براہِ راست موصوف نہ کرنے میں بیرازمخفی تھا کہ اگر آپ کی

ا صحیح روایات سے بیٹابت ہے کہ حضورعلیہ الصلوق والسلام کو نبوت ورسالت کے مناصب رفیعہ کے ساتھ منصب شہادت بھی عطافر مایا گیا ہے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند او بعض و مگر محققین جن میں علامہ سیوطی بھی شامل ہیں کی بہی رائے ہاں کا ماخذ سیحدیث ہے جس کو امام بخاری نے ام الموثنین حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

کان النبی صلی الله علیه وسلم بفتول فی موضه الذی توفی فیه لم اول اجد المرالطعامر الذی اکلت بنجیبر فی فذا اوان انقطع ابهری من دالك السم - (داده ابنادی)

واخرج احمد وابن سعد وابوّ يعلى والطّبَوا في والحاكم والبيّهة في عن ابن مسعود قال لان احلف تسعّان رسول الله صلى الله عليه وَسلم قتل قتل تتبلد احب الى من ان احلف واحدة انه لم يقتل فالك ان الله انخذ عن بنيًا وانخذ عنه شهيدًا - الخصائص اللري لليولى

نی اکرم گانگی ای مرض وصال میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خیبر میں جوز ہر جھے کھلایا گیا تھا اس کا اڑ بھیشہ محسوس کرتار ہاہوں اوراب تو بیرحال ہے کہ وہ زہر میری رگ دل کا شدر ہا ہے۔

نیز حصرت امام احمرا بن سعدا ابویعنی طیرانی کا حکم اورامام بیہی روایت کرتے ہیں کہ حصرت ابن ۱۹۰۰ بنی الله مندفر ماتے ہیں میرے نزویک نوبار قسم اٹھا کر رید کہنا زیادہ محبوب و بہتر ہے کہ رسول اللہ طالیقیا ۱۹۰۱ بر ماٹھا کر رید کہنے کے کہ حضور شہید نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کونبوت کے استعمال نے آپ کونبوت کے

معرکہ میں شہید ہو جاتے تو عوام کی نظروں میں اس واقعہ سے اسلام کی شان و شوکت کم ہو جاتی اور دین حق کی اشاعت میں خلل پڑتا اور اگر آپ کونا گہانی طور پر کسی خفیہ منصوبے سے شہید کر دیا جا تا' جیسے آپ کے بعض خلفاء راشدین کوشہید کیا گيا' تواس طرح آپ کې شهادت مشهورنه هوتي بلکه آپ کې پيشهادت شهادت کامله ہی نہ ہوتی ۔ کیونکہ شہادتِ کا ملہ یہ ہے کہ بند ہُ مومن راہ خدامیں مسافرت اور انتہائی كرب والم ميں قتل كيا جائے اس كے گھوڑے كى ٹائكيں كاٹ دى جائيں 'اس كى لاش میدان کا رراز میں خاک وخون میں غلطان ہؤ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے آ گے پیچیے اس کے اکثر عزیزوں ٔ دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کی کئی پھٹی لاشوں کا انبار لگا ہو۔اس کا مال واسباب لوٹ لیا جائے' اس کی بیویوں اور پیتیم بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ پھرشرط یہ ہے کہ بیتمام آلام ومصائب صرف اور صرف رضائے الی (اور دین اسلام کی سربلندی) کیلئے بر داشت کئے جائیں۔ حكمت البيد:

بناء بریں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے بیے چاہا کہ نبی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی الیمی پُر شکوہ خلافت کے بعد کہ مغلوب ومحکوم ہونا جس کی شان کے منافی تھا۔ شہادت کا بیٹھیم کمال آپ کے کمالات میں شامل کر دیا جائے۔ لہذا (ان جوانم روں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے واسطہ سے) جوآپ کی اہل بیت واقارب میں سے آپ کے قریب ترین اور آپ کی اولاد میں سے آپ کے عزیز

ترین ہیں 'جو بمزالہ آپ کے بیٹوں کے ہیں شہادت کا یہ کمال آپ کے دیگر کمالات کے ساتھ ملادیا تا کہ ان کا حال آپ کے حال ہیں شامل ہوجائے اور ان کا یہ کمال حضور علیہ الصلاق والسلام کے کمال میں درج ہوجائے۔ اس لئے خلافت راشدہ کے مبارک زمانہ کے اختام پذیر ہونے کے بعد عنایت ربانی اس الحاق کمال کی طرف متوجہ ہوئی 'سو حضرات حسنین علیہ السلام کو ان کے نانا (حضرت محمد رسول اللہ) علیہ افضل الصلات والتحیات کے قائم مقام تھہرایا اور جمال محمدی کو ملاحظہ کرنے کیلئے ان دونوں شہرادوں کو آئینہ کی مانند قرار دیا اور دونوں کے وجود مبارک کو رُخ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیلئے دورُ خمار بنایا۔

#### أقسام شهادت:

چونکہ شہادت دوقعموں کی ہے ایک شہادتِ سرّی لیعنی پوشیدہ و باطنی شہادت اور دوسری شہادتِ جہری لیعنی ظاہری شہادت للبذاان ہر دوا قسام شہادت کو دونوں شہرادوں کے مابین تقسیم کردیا گیا۔

#### شهادت برر ی:

شہادت کی قتم اوّل شہادت برتر ی کے ساتھ سبط اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مخصوص کئے گئے ہیں چونکہ اس شہادت میں تمام اسباب اور معاملات مستور اور صیغہ راز میں پنہاں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کا ذکر جریل علیہ السلام نے بھی وجی میں بھی نہیں کیا بلکہ آپ کی

شہادت کے وقت بھی یہ معاملہ بہم ہی رہاحتیٰ کہ (اسی حقیقت کے پیش نظریہ غیر متندروایت بھی مشہور ہوگئی کہ) آپ کی شہادت آپ کی بیوی کے ہاتھوں واقع ہوئی ۔ حالانکہ بیوی ایک ذریعہ محبت والفت ہے 'نہ کہ علاقہ عداوت' یہ سب بچھ اس لئے ہوا کہ یہ شہادت ہی پوشیدگی اوراخفاء پر جنی تھی ۔ اسی حقیقت کے پیش نظر مخیر صادِق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی شہادت کی اطلاع نہ دی اور نہ ہی امیر الموشین حضرت مولی علی رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق بچھ بتایا' نہ کسی اور نہ ہی امیر الموشین حضرت مولی علی رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق بچھ بتایا' نہ کسی اور نے ہی امیر الموشین حضرت مولی علی رضی اللہ عنہ نے بارے بچھ خبر دی۔

شهادت جري:

شہادت کی دوسری قتم جمری شہادت ہے۔ اس کے ساتھ سبط اصغر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مخصوص جین چونکہ بیشہادت شہرت واعلان پر بنی ہوتی ہے۔ (لیعنی اس شہادت کے تمام معاملات واسباب بالکل ظاہر وباہر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی خفاء وابہا منہیں ہوتا ) اس لئے اوّل تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر وی میں جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کے ذریعے نازل ہوا۔ پھر مقام شہادت کا وقت نر مانہ اور تاریخ بھی تعین اور نشاندہی کی گئی۔ اس جگہ کا نام بتایا گیا پھر شہادت کا وقت نر مانہ اور تاریخ بھی بتادی کہ وہ ۲۰ ھے آخر اور اکسٹھ ججری کے شروع میں واقع ہوگی۔

شهادت امام حسين كى شهرت عام:

اس کے بعد آپ کی شہادت کا چرچا عام ہوتا گیا' حضرت امیر الموسین

مولی علی کرم اللہ وجہۂ نے (اپنے دور خلافت میں) جنگ صفین کے سفر کے دوران ا بی زبان مبارک سے شہادت حسین کا تھلم کھلا ذکر واعلان فرمایا پھر جب آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے تو اس وقت بھی ایسے خلاف عادت واقعات اور آپ کی كرامات ظاهر موكين جس كى بدولت آپ كى شهادت كى شهرت مزيد پيل گئى مشال مٹی کا خون ہو جاتا' آسان سے خون برسنا' غائبانہ مرشیوں کی آوازیں سنائی دیٹا' جنوں کا رونا اور نو حہ خوانی کرنا' جنگلی درندوں کا آپ کے لاشہ اقدس کی حفاظت و نگہانی کیلئے اس کے ارد گرد طواف کرنا' اور آپ کے قاتلوں کے نقنوں میں سانپوں کا گھسنا'اس فتم کے اور بھی بے شار وا قعات ظہور پذیر ہوئے جوسب شہید کر بلاکی شہادت کوشہرتِ عام اور ذکرِ دوام بخشے والے اسباب اور موجبات سے تعلق رکھتے ہیں تا کہتمام حاضرین و غائبین اس اندو ہناک حادثہ کے وقوع پذیر ہونے سے باخبر ہوجائیں بلکہ قیامت تک نبی مصطفے صلی الله علیہ وسلم کی اُمت میں اس واقعہ ہاکلہ پر ہمیشہ آہ و بکاء اور رنج والم کے اظہار کو جاری و ہاتی رکھنا اور (ریکذار کرب و بلا میں اہل بیت پر تو ژے جانے والے قیامت خیز مصائب و آلام) کے در دناک واقعات کا متواتر ذکر ہوتے رہنا' پیشہادتِ جہری کا ہی نتیجہ ہے تواب امام عالی مقام کی شہادت کا چرچا اور شہرہ ہراعتبار سے ملاءِ اعلیٰ میں ارض و ساء میں عالم غیب وشهادت میں جنوں اور انسانوں میں عالم حیوانات و جمادات میں الغرض یوری کا ئنات میں اپنی انتہاءکو یا چکا ہے۔

## اشارات المقدّمه كي تشريح:

مقد مدی استمہید کے بعداب ہم ان ضروری باتوں کا ذکر کرتے ہیں' جن کا تعلق اس باب سے ہاور ساتھ ہی ان مضامین کی طرف ذراوضا حت سے اشارہ کردیا جائے گا'جن کا ہم نے مقدمہ میں بطور تہیدذ کر کیا ہے۔

حضرات حسنين كوابن رسول كهني كى وجو ہات

حضرت امام حسن اورامام حسین رضی الله عنهما کورسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیٹا کہنے کی دووجہیں اور دلیلیں ہیں۔

ولیل اوّل یہ ہے کہ نواسہ دوہ تا بیٹے کے جابجا ہوتا ہے ای لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل (اولادیعقوب) میں شار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور نسب باپ سے چاتا ہے نہ کہ مال سے۔

ولیل ٹائی بہتی ہے کہ کسی کواپنا بیٹا (مُنبَنی) کہنا ہے تو یہ بھی متعددروا بیوں سے ٹابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بارا مام حسن اور امام حسین کے متعلق فرمایا کہ بید دونوں میرے بیٹے ہیں۔

ا: مقدمه میں حضرات حسنین کوابن رسول اور جمال نبوی کے ملاحظہ کیلئے دوآ کینے قرار دیا گیا ہے۔اشارات مقدمہ سے بھی مراد ہے۔آ محتفعیلی وضاحت آر ہی ہے۔ چنانچام م احمدا پئی مندمیں ابواسحاق سبیعی سے اور یہ ہانی ابن ہانی سے اور یہ امیر المونین حضرت مولی علی کرم اللہ وجہۂ سے روایت کرتے ہیں کہ:

لَمَّا وُلِدَ الْحَنَ وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جَآءَ وَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمُ فَقَالَ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ حَرَيًا قَالَ هُوحَسَنَ فَقَالَ ارُوفِي ابْنِي مَا سَمَّنَ لَهُ حَرَيًا قَالَ هُوحَسَنَ فَلَكَ سَمَّنَ لَهُ وَكُلَّ حَرَيًا قَالَ هُوحَسَنَ فَلَكًا وُلِدِ الْحُسَيْنَ فَالَ ارُوفِي إِبْنِي مَا سَمَّيْلَتُهُ وَ وَ لَكَ حَرَيًا قَالَ ارُوفِي ابْنِي مَا سَمَّيْلَتُهُ وَوَ اللهِ قَالَ ارْوَفِي ابْنِي مَا سَمَّ يَلْكُو وَلَهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ عَرَيًا قَالَ ارْوَفِي ابْنِي مَا سَمَّ اللهُ وَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ'تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ ہیں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔

آپ نے فرمایا حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے پھر جب امام حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام حسین رکھو جب تیسر ہے شہرادے کی ولادت ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ'تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔ میرا بیٹا دکھاؤ'تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا حرب نہیں بلکہ اس کا نام محسن ہے۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا حرب نہیں بلکہ اس کا نام محسن ہے۔ حضور علیہ السلام کے بیٹوں کے بیٹوں کے نام شیر فیر اور مُشیر نظے۔

اینام پر دکھے ہیں۔ ان کے بیٹوں کے نام شیر فیر اور مُشیر نظے۔

## روایت ندکوره کی دیگراسناد:

اس روایت کوامام طبرانی نے اپنی کتاب بیجی کبیر میں امام دار قطنی نے اپنی تصنیف کتاب الافراد اور امام حاکم' امام بیجی اور امام ابن عساکر ان سب نے حضرت مولی علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے اور اس کے ہم معنی ایک دوسری روایت امام محی النہ بغوی اور امام طبرانی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے معنی قبل کی ہے۔

#### ان اساء كاتلفظ:

لغت کی مشہور کتاب قاموں میں ہے کہ شبّد 'بَقَعَر' کے وزن پر شَبِید و قَعِید کے وزن پر اور مُشَبِّد محدِّث کے وزن پر ہے۔ بینیوں حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔

## آئينه جمال مصطفوي:

حضرات حسنین رضی الله عنهما کو جمال محمدی صلی الله علیه وسلم کے مشاہدہ کیلئے دوآ ئینوں کی مثل قرار دینے کی دودلیلیں ہیں۔

ولیل اوّل سیادتِ مطلقہ ہے (لیعنی امامین کریمین کو ہرطرح کی سرداری ماصل ہے۔ بالخصوص آپ کا تمام جنتی نو جوانوں کا سردار اور سید ہونا) چنانچہ امام نسائی' رویانی' اور ضیاء مقدی' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو بعلی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور ابن ماجہ' عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ابن عدی'

عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه سے ابولغیم علی المرتضی رضی الله عنه سے اور امام طبر انی اپنی بھم کبیر میں مصرت عمر فاروق مصرت جابر مصرت براء مصرت اسامه بن زید اور حضرت مالک بن حویرث رضی الله عنهم سے ویلمی حضرت انس رضی الله عنه سے ابن عسا کر مصرت عا مشرصہ بقد رضی الله عنها مصرت عبد الله ابن عمر مصرت عبد الله ابن عباس اور حضرت ابور مشرضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں کہ:

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابن ماجہ وغیرہ نے بیالفاظ زیادہ کہے ہیں کہان کے باپ (علی کرم اللہ وجہۂ) ان دونوں سے بہتر ہیں۔ طبرانی کے نزدیک بیالفاظ ہیں کہان کے والدان دونوں سے افضل ہیں۔ حاکم اور ابن حبان نے اتنا اور زیادہ نقل کیا ہے کہ حسن وحسین دو خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسی علیہ السلام اور یجی علیہ السلام کے سوا باتی سے جنتی نوجوانوں کے سیدوسردار ہیں۔

#### مُبِّحسنين:

میت نین رضی الله عنهما کے آئینہ جمالِ نبوی ہونے کا ہی اثر ہے کہ ان کی عجب رسول مصطفے صلی الله علیہ وسلم کی محبت ہے اور ان سے بغض وعداوت رکھنے کے متر ادف ہے جبیا رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی ذات سے بغض وعداوت رکھنے کے متر ادف ہے جبیا کہا م ابن عسا کروغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

مَنْ أَحَبُهُمْ أَفَقَلُ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَلِخَصَهُمَ أَفَقَلُ أَلَّخَصَنِي -رَجمہ: جس نے صنین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے عداوت ورشنی رکھی اس نے مجھ سے عداوت ورشنی رکھی۔

شكل وصورت مس مشابهت:

دوسری دلیل حضرات حسنین کی رسولِ خداصلی الله علیه وسلم ہے شکل و صورت میں ظاہری مشابہت ہے۔ اس اعتبار ہے آپ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ظاہری محاسن خدوخال اور شکل و شباہت میں گویا آپ کی دوتصوریں تھے۔ چنانچامام بخاری رحمة الله علیه حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

"لَمْرَيُكُنْ اَحَكُ اَشْبَةِ بِالنَّبِيِّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ دَضِى الله عَنْهُمَا وَقَالَ فِي الْحُسَابُ فِي اَيْضًا كَانَ الشّبَهَ هُمْ بِرِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". ترجمہ: ظاہری شکل وصورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل حسن ابن علی سے زیادہ کوئی نہ تھا اور حضرت حسین کے بارے کہا ہے کہ وہ بھی شکل و شاہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ستے'۔

مذکورہ بالا حدیث کوامام ترمذی رحمۃ الله علیہ نے حضرت علی کرم الله وجههٔ سے بوی تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس حدیث کوشیج کہتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ

حضرت حسن توسینہ سے سرتک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ سے اور حضرت حسین سینے سے تاقدم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہ ہے'۔

اعلى حفرت نے كيا خوب فرمايا ہے:

اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین آدھے سے حسن ہے آدے سے حسین (صائق جھش) اُلفت حسنین کا صلہ:

امام ترفدى رحمة الله عليه روايت نقل فرمات جين كه (ايك بار) نبي اكرم صلى الله عليه وسلام في حضرات حسن اورحسين دونو ل كواشا كرفرمايا:

مَنْ أَحَبَّنِي وَ أَحَبُ هُذَي مِنْ أَجَاهُمُ اللهُ عَلَى مَعِيى فِيْ فَعَلَى مَنْ اَحْبَتِي فَوْ أَجَاهُمُ اللهُ عَنْ اَحِل مِنْ مَنْكو وَ اللهُ عَنْ احْدَاحِل مِنْ مَنْكو وَ اللهُ عَنْ المِنْ مَنْكو وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

ترجمہ: جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے بھی اور ان کے ماں باپ سے بھی محبت رکھی وہ قیامت کے روز میر سے ساتھ ہوگا۔امام تر ندی اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیصدیث منکر ہے۔
(حدیث منکر ضعیف احادیث کی ایک فتم ہے اور محدثین کے نزدیک فضائل میں ضعیف حدیث قابل اعتماد ہے)

سيرت امام حسن رضي الله تعالى عنه:

صیح ترین قول کے مطابق آپ کی تاریخ وصال وشہادت ۳۹ ھے کم رہے

الا وّل یا ماه صفری آخری تاریخ ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ (تاریخ الحلفاء میں امام سیوطی نے آپ کی تاریخ وصال ۵۰/۱۵ ھرقم فر مائی ہے) امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہاوت:

آپ کی وفات اور شہادت کا سبب ہے کہ آپ کی زوجہ جعدہ بنت افعدت بن قیس نے یزید پلید کے اکسانے پر آپ کوز ہر کھلایا لے ۔ یزید نے اس کے صلہ میں جعدہ سے نکاح کرنے کا وعدہ کرر کھا تھا۔ چٹانچہ اس نے اس لا کچ میں آپ کوز ہر دیا جس کے بعد وفات پائی۔ باعث حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے چالیس روز شدید بیار رہنے کے بعد وفات پائی۔ امام حسن کے وصال کے بعد جعدہ نے یزید کو پیغام بھیجا اور اس کو اپنا وعدہ بوراکرنے کا کہا تو یزید نے جواب دیا کہ

"جم تو تخفی امام سن کے گھر دیکھنا گوارانہیں کرتے تھے اپ لئے تخفی کب پیند کرتے ہیں'۔

ا مؤرض نے زہردہندہ کے متعلق دوروایتیں کھی ہیں۔ایک بیک آپ کوزہر باغوائے یزیدآپ
کی زوجہ جعدہ بنت اضعت نے دیا ہے۔دوسرا ایر کہ آپ کو بایماء امیر معاویہ زہر دیا گیا ہے۔ یہ
دونوں روایتیں موضوع اور خلاف واقعہ ہیں چتانچہ حافظ ابن کثیر نے ان دونوں روایتوں کوغیر سے
قرار دیا ہے۔آپ کھتے ہیں وعندی انہ لیس ہصحیح و عدم صحته عن ابیہ معاویة
ہطریق اولی والا حوای۔ (البدایدوالنہایہ جلد ۸، سس)

صدرالا فاضل مولانا''سید تعیم الدین مرادآبادی' نے زہرخورانی کی ندکورہ روایت پر برانا قد انہ تیمرہ کیا ہے۔ جو بلفظم یہال فقل کیا جاتا ہے۔ (باتی آ مے صفحہ ۵ پر) اس طرح وه جعده ان لوگول میں جا شامل ہوئی' جن کی دنیا اور دین دونوں تباہ و بر باد ہوگئے۔ یہی خسرانِ مبین اور نقصان عظیم ہے کہ (ع....نہ خداہی ملانہ وصال صنم)

(باتی عاشیه۵) "موزمین نے زہرخورانی کی نبت جعدہ بنت اصحت بن قیس کی طرف کی ہا دراس کوحفرت امام کی زوجہ بتایا ہاور بیجی کہا ہے بیز ہرخورانی باغوائے بزید ہوئی ہے اور یزیدنے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔اس طبع میں آ کراس نے حضرت امام کوز ہردیالیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان برقمل کا الزام اورا یے عظیم الثان قبل کا افزام کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ روایت کے لئے کوئی سندنہیں اورمؤرخین نے بغیر کسی معتبر ذریعہ یا معتمد حوالہ کے لکھ دیا ہے۔ بیڈجر واقعات کے لحاظ ہے بھی نا قابل اظمینان معلوم ہوتی ہے۔ واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانہ میں جیسی ہوسکتی ہے مشکل ہے کہ بعد کوو کی تحقیق ہو۔خاص کر جبکہ داقعہ اتنا اہم ہو۔ مگر جیرت ہے کہ الل بیت اطہار کے اس امام جلیل کاقتل اس قاتل کی خبر غیر کوتو کیا ہوتی ۔خود حضرت امام حسین رضی الله عنه كو پية نبيس ہے۔ يهي تاريخيس بتاتي بين كدوه اينج برادر معظم سے ز جرد منده كا نام دريافت فرماتے ہیں۔اس سےصاف فلاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوزہر دینے والے کاعلم نہ تھا۔اب رہی یہ بات کرحفرت امام حسن رضی اللہ عنہ کسی کا نام لیتے۔انہوں نے ایہانہیں کیا تو اب جعدہ کو قاتل ہونے کیلے معین کرنے والا کون ہے۔حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یا امامین کے صاحبزادوں میں سے کی صاحب کواپٹی آخر حیات تک جعدہ کی زہر خورانی کا کوئی ثبوت نہ يبنيا ندان من سے كسى في اس يرشرى مواخذه كيا۔ (باقى حاشيه ا كل صفي ٥٠ ير)

## امام حسن نے قاتل کا نام نہیں بتایا

زہرخورانی ہے آپ کواسہال کہدی کا مرض لاحق ہوگیا جس کے باعث دستوں میں جگراور آنتیں کٹ کٹ کر ٹکلنے لگیں جب آپ کی وفات کا وفت قریب آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آکر یو چھا کہ

آيُ آخِيْ صَاحِبُكَ ؟ قَالَ تُونِيُ ثَتْلَة ؟ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لَئِنْ كَاكَ صَاحِبِي الَّذِي اَظُنُّ ، اَللهُ اَشَدُّ نِفْمَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنهُ - مَا أُحِبُ اَنْ تَفْتُلَ لِيْ بَرِيْبًا -

ترجمہ: بھائی جان! آپ کوز ہرکس نے دیا ہے؟ پوچھا کیاتم اے (میرے قصاص میں) قتل کروگے۔ امام صین رضی اللہ عند نے کہا ہال امام صن نے فرمایا اگر میرا قاتل وہ ب ہس کو میں گمان کرتا ہوں تو اللہ تعالی سخت ترین انتقام لینے والا ہے اور اگر میرا قاتل وہ نہیں جس کو میں خیال کرتا ہول تو پھر میں بنہیں جا ہتا کہ تم میری خاطر کسی ہے گناہ گوتل کرو۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے تواس سے پہلے بھی کی بارز ہردیا گیالیکن وہ اتنا سخت اور تیز نہیں تھا جتنا کہ اس بارشد یدخطرناک زہر مجھے دیا گیا ہے۔

( ہاتی حاشیہ ۵۳) ایک اور پہلواس واقعہ کا خاص طور پر قابل لحاظ ہے۔ دہ یہ کہ حضرت امام کی بیوی کو غیر کے ماتھ ساز ہاز کرنے کی شنیع تہمت کے ساتھ متہم کیا جاتا ہے۔ بیا یک بوترین تیمرائے۔ عجب نہیں کہ اس ماے کی بنیاد خارجیوں کی افتر اوآت ہوں'۔ ( سوائح کر بلام ۲۵،۲۳ ازمولانا سیر تیم الدین مرادآبادی)

## حفرت امام حسن كي عمر شريف:

وفات کے دفت آپ کی عمر شریف کچھ دن کم ساڑھے پینٹالیس سال سے صحیح روایت کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش ۱۵ شعبان المعظم ۲ ھے۔
بعض مؤرضین کے نزدیک آپ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی۔
بعض مؤرضین کے نزدیک آپ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی۔
یہاں تک جو واقعات لکھے جا چکے ہیں ان کا تعلق شہادت سری سے ہے ،
جس کیساتھ سبطِ اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مخصوص کئے گئے ہیں۔اب رہی شہادت جبری جس کے ساتھ سبطِ اصغر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوسر فراز کیا گیا ہے ۔
ہوتو یہ ایک عظیم سانحہ ہے ، جس کے دلدوز واقعات بہت مشہور ہیں اور اس قدر زیادہ شہرت کا باعث بھی بہی ہے کہ بیشہادت جبری اور ظاہری ہے۔

## خونی طوفان کا آغاز

امام حین رضی الله عند کی اس شہادت کا نقط کر آ غاز اور سبب ہے کہ جب
دشق میں یزید تخت حکومت پر قابض ہو کرشہنشاہ بن بیٹا 'یہ ماہ رجب ۲۰ ھا واقعہ
ہے تو اس نے تمام مسلم ریاستوں اور صوبوں (کے عالموں اور گورزوں) کوعوام
سے اپنی بیعت لینے کیلئے خطوط کھے۔ اسی سلسلہ میں 'اس نے مدینہ منورہ کے عامل ولید بن عقبہ کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کیلئے ایک خطاکھا
(جب ولید بن ید کا بیہ پیغام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے بزید کی بیعت کامطالبہ کیا تو)

فَامْتَنَحَ الْمُسَيِّنُ رَضِى اللهُ عَنْهُ مِنْ بَيْعِتِهِ لِاَنَّهُ كَانَ فَاسِقَامُلُ مِنَّا لِلْهُ عَنْهُ مِنْ بَيْعِتِهِ لِاَنَّهُ كَانَ فَاسِقَامُلُ مِنَّا لِلْخَمْرِظَالِمًا -

ترجمہ: حضرت امام حسین رضی الله عند نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزیدفاس شرابی اورایک ظالم انسان تھا۔

امام الشهد اء کی مدینه منوره سے روانگی:

یزید کی بیعت مستر دکرنے کے بعد آپ نے ماہ شعبان کی چار تاریخ (۲۰ ھ) کو مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کا عزم فرمایا۔ یہاں پہنچ کرآپ نے مکہ شریف میں مستقل طور پرا قامت اختیار کرلی۔

#### کوفیول کے خطوط:

جب کوفہ والوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے (یزید کی بیعت محکرا دینے کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ پہنچنے ) کی اطلاع ملی تو ان کے بہت سے قبیلوں اور گروہوں نے بالا تفاق آپ کی طرف ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے آپ کواپنے ہاں کوفہ آنے کی دعوت دی کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ہم جان و مال سے آپ کی مددونھرت اور خدمت و تمایت کیلئے تیار ہیں اور اپنے اس مطالبہ بانہوں نے شدید اصرار کیا۔ حتی کہ پے در پے کوفہ کے ہر قبیلہ اور جماعت کی طرف سے کوئی ڈیڑھ سوک لگ بھگ چھیاں آپ کوموصول ہوئیں۔ طرف سے کوئی ڈیڑھ سوک لگ بھگ چھیاں آپ کوموصول ہوئیں۔

حضرت امام مسلم كي كوفية مد:

چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کو فیوں کے ان پہم تقاضوں اور درخواستوں کے پیش نظرا ہے چازاد بھائی حضرت امام سلم بن عقبل کوان کے پاس کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کو ان کی جمایت اور مدد و نصرت کی تاکید بلیغ فر مائی ۔حضرت امام سلم نے کوفہ بھنچ کر مختار بن عبید کے گھر قیام فر مایا اور بارہ ہزار ہے بھی زائد کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔

جب بی خبر بن ید کی طرف سے مقرر کردہ کوفد کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر کولی۔ بینعمان رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے صحابی تصفق انہوں نے لوگوں کو اس (تحریک کے سائج وانجام اور بن بید کی برہمی ) سے ڈرایا دھمکایا 'لیکن انہوں

نے صرف تہدید و تنبیہ پر ہی اکتفا کیا اور کسی کے خلاف کوئی تعرض اور انقامی کاروائی وغیرہ نہ کی۔

### حضرت نعمان کی معزولی:

مسلم بن یز پد حضری اور عماره بن ولید بن عقبہ نے یز پد کوایک خطالکھا 'جس میں انہوں نے یز پد کو حضرت امام سلم کی آ مذابل کوفہ کا ان کے ساتھ محبت وعقیدت سے پیش آ نے ان کے ہاتھ پر حضرت امام سین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے اور ان حالات میں گورز کوفہ حضرت نعمان بن بشیر کا ان سے تغافل برتنے کی مفصل اطلاع دی۔ یہ خط طبع ہی یز یدنے حضرت نعمان بن بشیر کوکوفہ کی گورزی سے معزول کردیا دی۔ بیخط طبع ہی یز یدنے حضرت نعمان بن بشیر کوکوفہ کی گورزی سے معزول کردیا ابن زیاد کا تقرر د:

اوراُن کی جگہ بھرہ کے حاکم عبیداللہ بن زیادکوکوفہ کا گورزمقررکیا' چنانچہ بیا ہے نے عہدہ کا تقررنامہ ملتے ہی بھرہ سے کوفہ کی طرف چل پڑا۔ بیمکارکوفہ شہر میں رات کی تاریکی میں عربی لباس پہن کرجنگل کے اسی راستہ سے آیا جو حجاز سے کوفہ کو آتا ہے۔ تا کہ اہل کوفہ کو اپنے امام حسین ہونے کا دھوکا دے سکے (چنانچہ اس مکار نے رات کے اندھیرے سے پوراپورا فائدہ اُٹھایا) اورکوفیوں نے جو پہلے ہی مکار نے رات کے اندھیرے سے پوراپورا فائدہ اُٹھایا) اورکوفیوں نے جو پہلے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے انظار میں چشم براہ تھے۔ اندھیرے میں عربی لباس میں مابوس حجازی راستہ سے آنے والے اس ابن زیاد کو امام حسین رضی اللہ عنہ سے آنے والے اس ابن زیاد کو امام حسین رضی اللہ عنہ حسیم کراس کا والہا نہ اور پُر جوش استقبال کیا اور اس کو سلامی دی' اس کے آگے آگے

شادال وفرحال مرحبا ابن رسول الله فقير منت خيد منف كم منف كم ما فرندرسول! خوش آمديد آپ كا آنا مبارك موك نعر علائت موئ چلئ كلا ما بن زياداس دوران بالكل خاموش چلتار باحتی كه كوفه كوار الامارت (گورز باوس) جاداخل موا (اس وقت الل كوفه كو يمعلوم مواكه بيتو ابن زياد ہے جواس مكارى و چالاك سے يہال آيا ہے اگر ابن زياد اعلاني آتا تو كوفى اس كوبھى شهر ميں داخل ندمونے دية) يہال آيا ہے اگر ابن زياد اعلاني آتا تو كوفى اس كوبھى شهر ميں داخل ندمونے دية) ابن زياد كى سازش:

جب صبح ہوئی تو ابن زیاد نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور پہلے ان کو یزیدی کو صدت کی طرف سے اپنا تقر رنا مہ پڑھ کرسنایا۔ اس کے بعدان کو یزید کی مخالفت سے رو کئے کہلے ڈرایا دھمکایا' الغرض ابن زیاد نے مختلف حیلوں اور تدبیروں کے ساتھ حضرت امام سلم بن عقیل کے طرفداروں اور حامی جماعت میں پھوٹ اور اختلاف پیدا کر کے ان کو منتشر کردیا۔ حضرت امام سلم بید گرگوں حالات و کھے کہ ابن زیاد نے محمد ابن افعت کو ایک دستہ بانی بن عروہ کے گھر جا کر روایوش ہو گئے۔ ابن زیاد نے محمد ابن افعت کو ایک دستہ فوج کا دے کر بانی کے گھر روانہ کیا اور ہائی کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ای طرح کوفہ کے باقی تمام بڑے بڑے سرداروں اور بااثر لوگوں کو بھی پکڑ کر اپنے طرح کوفہ کے باقی تمام بڑے بڑے سرداروں اور بااثر لوگوں کو بھی پکڑ کر اپنے بڑے میں من نظر بند کر دیا۔

كوفيول كى بيوفائي:

حضرت امام مسلم کو جب بیاطلاع موصول ہوئی تو آپ نے اپ تمام

عامیوں اور طرفداروں کو نداد ہے کر بلایا جس پر آپ کے پاس چالیس ہزار کوئی اکتے ہو گئے اور ان کو لے کر آپ نے کل کا محاصرہ کرلیا۔اس صورت حال کود کیے کر ابن زیاد نے کل میں نظر بند کوئی سرداروں کو تھم دیا کہ (اگر انہیں اپنی جان عزیز ہے) تو اپنے عزیز ول مشتہ داروں اور زیراٹر لوگوں کو حضرت امام مسلم کی حمایت اور رفاقت سے روکیں۔ چٹانچہان کوئی سرداروں نے اپنی جان بچانے کی عاصرہ کرنے والے لوگوں کو سمجھا بچھا کر اور ان کو فاطر آپ کے حامیوں اور کل کا محاصرہ کرنے والے لوگوں کو سمجھا بچھا کر اور ان کو طرح طرح سے ڈرادھم کا کر حضرت امام مسلم کی رفاقت سے منع کیا (بید جیلہ کار گر ہوا) اور تمام کوئی منتشر ہو کر بھا گئے گئے۔ حتی کہ شام تک آپ کے ساتھ صرف پانچ سوکوئی رہ گئے جب رات کا اندھیر ابو ھاتو وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے اور اب حضرت امام مسلم بالکل تنہا اور اسلیرہ گئے۔

حضرت امام سلم اس عالم بے کی بیس پریشان ہوکرراہ بیں سوچنے لگے
کہ اب کہاں جا کیں۔ پھر (طوعہ نامی) ایک خاتون کے گھر گئے اور اس سے پانی
ماٹگا' اس نیک ول خاتون نے آپ کو پانی پلایا اور نہایت احتر ام سے آپ کواپنے
گھر تھم رالیا۔ اس خاتون کا بیٹا جمہ بن اشعت کا ملازم تھا۔ اس نے جا کراپنے مالک
محمد ابن اشعت کو بتا دیا اس نے فور آ ابن زیاد کواطلاع دی۔ ابن زیاد نے کوفہ کے
کوتوال عمر وابن حریث اور جمہ بن اشعت کو حضرت امام مسلم کے گرفتار کرنے کیلئے
بھیجا۔ انہوں نے آکر اس مکان کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔

## حضرت امام مسلم كى شهادت:

بیحالات دیم کیر حضرت امام سلم تکوار بر مند کے گھر سے با ہرنگل آئے اور محاصرین سے لڑنے گئے۔ مجمد بن اشعت نے آپ کوامان دی اور آپ کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اس ظالم نے آپ کا سرکٹوا کر لاش مبارک محل سے باہر کو فیوں کے سامنے بھینک دی اور ہائی بن عروہ کو (جس نے آپ کواپ گھر تھہرایا ہوا تھا) سولی دے دیا۔ بیافسوشاک واقعہ والحجہ ۲۰ ھیں رونما ہوا۔ ابن زیاد ہزنہا دیے حضرت امام سلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دو کمن شنم ادوں حضرت تحمد رضی اللہ عنہ کو محمد شام مالی مقام کاعزم کوفہ:

ای روز (ہتاریخ ۳ ذوالحجه ۲۰ ہجری) جس میں حضرت امام مسلم اوران کے شہرادوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے کوفہ کی جانب کوچ فرماتے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کی تاریخ روائگی آٹھ ذوالحجہ کمھی ہے۔ آپ کی روائگی کا سبب میں تھا کہ حضرت امام مسلم بن عقبل رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے آپ کی طرف ایک خط لکھ دیا تھا' جس میں انہوں نے آپ سے کوفہ تشریف لانے کی درخواست کی تھی۔

دوستول کی بے قراری اور مشورے:

حضرت امام حسین رضی الله عندنے جب سفر کوف کی مکمل تیاری کرلی تو

حضرت عبدالله ابن عبال عبدالله ابن عمرُ جابرُ ابوسعید خدری اور ابو واقد لیثی رضی الله عنهم نے آپ کواس ارادہ سے روکا ، لیکن آپ ان حضرات کے منع کرنے کے باوجود ندرُ کے اور اینے ارادہُ سفر پر قائم رہے اور فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی المرتضٰی رضی الله عنہ سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

ترجمہ: ''میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ ایک مینڈ ھاکے ہا عث کعبۃ اللہ کی عزت وحرمت پامال کی جائے گی۔للہذا مجھے ڈرہے کہ کہیں وہ مینڈ ھامیں ہی نہ بن جاؤں''۔

یعنی کعبۃ اللہ کی عزت وحرمت ایک آدمی کے ناحق قتل کے باعث پامال ہوگ ۔ بیفر مانے کے بعد آپ اہل بیت ویکر ساتھیوں خادموں اور غلاموں سمیت کل ۸۲ افراد کے ہمراہ کوفہ کی طرف چل پڑے۔

اندوهناك خبر:

راستہ میں ہی آپ نے بیانسوسناک خبرسیٰ کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کوشہ بید کر دیا گیا ہے اور ان کے حامی کو فیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو آپ نے دہاں سے ہی مکہ مکر مہ پلٹ آنے کا ارادہ کرلیا لیکن حضرت امام مسلم کے بھائیوں نے کہا اللہ کی تم جب تک اپنے بھائی (کے ناحق قبل) کا انتقام اور بدلہ نہ لے لیں واپس نہیں جا کیں گے یا پھر ہم بھی ان ہی کی طرح شہیر ہو اور بدلہ نہ لے لیں واپس نہیں جا کیں گے یا پھر ہم بھی ان ہی کی طرح شہیر ہو

جائیں گے'۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا تنہارے بغیر تو زندگی میں کوئی لطف نہیں۔

## ځر کې مزاحمت:

اس گفتگو کے بعد آپ نے سنر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور عراق کی جانب چل پڑے جب کوفہ دومنزل کے فاصلہ پر دور رہ گیا تو آپ کو گربن پر بیر ریاحی آ ملا۔ اس کے ہمراہ ابن زیاد کی فوج کے ایک ہزار سلح سپاہی اور لشکری تھے بیہ حضرت ملا۔ اس کے ہمراہ ابن زیاد کی فوج کے ایک ہزار سلح سپاہی اور لشکری تھے بیہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا'' مجھے ابن زیاد نے آپ کے پاس بھیجا ہے' اس نے جھے بہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو واپس نہ جانے دوں اور اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑ وں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دوں اور اللہ کی مقتم! میں بیجراُت اور گتا خی مجبوراً بادل نخواستہ کر رہا ہوں''۔

## حضرت امام حسين رضى الله عنه كاجواب:

کُر من یزیدریا جی کو حضرت امام حسین رضی الله عند نے جواب میں فرمایا میں ازخودا پئی مرضی اور ارادہ سے تمہارے اس شہر کوفہ میں نہیں آیا اور شہی میں نے اس طرف آنے کا کوئی اقدام کیا۔ تا آ نکہ اہل کوفہ کے میرے پاس خطآئے ان کے قاصد اور پیغام آئے (جس میں انہوں نے جھے کوفہ آنے کی بااصرار دعوت دی) اے حاضرین تم بھی تو کوفہ کے رہنے والے ہو۔ پس اگر تم اپنے اس عہد و بیان پرقائم ہو جوتم نے سعید کی صورت میں (حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر) جھے

ے کیا تھا تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوتا ہوں اور اگرتم اپنے وعدہ پر قائم نہیں رہے تو میں والیس چلا جاتا ہوں۔

مُرَّنے آپ کو جواب دیا" خدا کی تتم جھےان خطوں اور قاصدوں کا جن کا آپ نے ذکر فر مایا ہے کوئی علم نہیں اور میں آپ کوچھوڑ کر کوفہ واپس بھی نہیں جاسکا' بلکہ میں آپ کے ساتھ ساتھ ساتھ دہوں گا۔ یہاں تک کہ آپ کوائن زیاد کے روبرو پیش کردوں۔اس طرح کی طویل گفتگوا مام حسین اور خُرِّ کے مابین ہوئی (ابن زیاد نے اس فیرح کی طویل گفتگوا مام کو حراست میں لے کرا پنے سامنے پیش کرنے اس فیک دل جر ٹیل کو حضرت امام کو حراست میں لے کرا پنے سامنے پیش کرنے کیلئے روانہ کیا تھا)

وشت وكربلامين نزول اجلال:

اس گفتگو کے بعد حضرت اہام حسین رضی اللہ عنہ کو فہ کا راستہ چھوڑ کر ایک دوسر ہے راستہ پرچل پڑے اور اکسٹھ انجری محرم کی دوسری تاریخ کو میدان کر بلا میں پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ اُتر نے کے بعد آپ نے اس جگہ کا نام دریا فت کیا تو بتایا گیا کہ اس جگہ کو'' کر بلا'' کے نام سے پکارا جا تا ہے۔ آپ نے فرمایا'' واقعی بیرجگہ کرب و بلا یعنی رخی اور مصیبت والی جگہ ہے'' پھر آپ کے تمام ہمرائی اثر پڑے اور اپنا مال و اسباب ینچ رکھ دیا۔ گڑ نے بھی اپنے لشکر سمیت کر بلا میں ہی حضرت امام حسین رسی اللہ عنہ کے سامنے ڈیرہ لگا دیا۔

### ابن زياد كاخط:

ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھ بھیجا' جس میں آپ سے بزید کی بیعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا' جب بیہ خط آپ کوموصول ہوا تو آپ نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھینک دیا اور قاصد سے فرمایا اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ قاصد نے واپس جا کر ابن زیاد کو آپ کے خط کھینک دینے کا ماجرا سنایا تو وہ غصہ سے آگ بگولا ہو گیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے خط پھینک دینے کا ماجرا سنایا تو وہ غصہ سے آگ بگولا ہو گیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ کیلئے ایک بڑا الشکر تیار کیا اور عمر وابن سعد کواس کوسپہ سالار متعین کیا۔

### بدنفيب سيد سالار:

ابن سے، قبل ازیں رہے (موجودہ نام تہران) کا حاکم تھا'ابتداء میں تواس نے فرزندرسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں نکلنے سے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی گر جب ابن زیاد نے اس کو یہ کہا کہ یا تو حضرت امام سے لڑنے کی بڑی کوشش کی مگر جب ابن زیاد نے اس کو یہ کہا کہ یا تو حضرت امام سے لڑنے کی بیٹر فکو ۔ یار تے کی حکومت سے دستبردار ہوکرا پنے گھر جا بیٹھو ۔ ابن سعد نے حکومت رہے کو اختیار کیا اور کو فیوں کی کثیر التعداد فوج لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلہ اور جنگ کرنے کیلئے چل پڑا۔ ابن زیاد چیچھے سے ابن سعد کی کمک اور امداد کیلئے متواتر اور مسلسل ایک ایک سردار کی قیادت میں کوئی فوج کے دستے روانہ کرتار ہا جی کی ابن سعد کے پاس بائیس ہزار سوار اور پیادہ فوج جمع ہوگئی۔

## الل بيت كاياني بندكرويا:

بائیس ہزار کے اس فیکر عظیم نے نہر فرات کے کنار نے اپنائیمپ لگادیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنداور ان کی اہل بیت اور ان کے ساتھوں پر فرات سے پانی لینے بیس رکاوٹ بن گئے (اس طریقہ سے اہل بیت رسول کا پانی بند کر دیا) ابن سعد کی قیادت بیس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے میدان بیس آنے والی اس پزیدی فوج بیس اکثر بت ان ہی کوفیوں کی تھی جنہوں نے آپ کوخط لکھے تھے اور امام سلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر آپ کی بیعت بھی کی تی ۔ آپ کوخط لکھے تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو پورا یقین ہو گیا کہ اب بیالوگ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پورا یقین ہو گیا کہ اب بیالوگ میر سے ساتھ جنگ کرنے اور لڑنے کی ٹھان بھے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو میر سے ساتھ جنگ کرنے اور لڑنے کی ٹھان بھے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے لئکر کے ارد گرد ایک خند تی نما کھائی کھود نے کا حکم دیا اور اس کا صرف ایک طرف درواز ہ رکھا' جہاں سے نکل کردشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔

## حق وباطل كاخونچكال معركه:

(جب دسویں محرم کا سورج طلوع ہوا) تو ابن سعد کا لشکر جنگ کے لئے

( محمور وں پر) سوار ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تھیرے میں لے کر ان

پر یکبارگی حملہ کر کے لڑائی کا آغاز کر دیا۔ حضرت امام کے اہل بیت کے نو جوان اور
ساتھی بھی داد شجاعت دیتے ہوئے کیے بعد دیگرے شہادت پانے لگے۔ حتیٰ کہ
جب آپ کے بچاس سے ذاکہ جوانم دساتھی شہید ہوگئے۔

رُ بارگاہ سینی میں:

تواس وفت حضرت امام حسین رضی الله عنه نے نہایت اندو ہناک آواز میں بیصدادی کہ:

اَمَامِنْ مُعِيْثٍ يُعِيْثُنَالِوَجُهِ اللهِ اَمَامِنْ ذَآبِ يَلُابٌ عَنْ حَرْمِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَا مِنْ ذَآبِ يَلُابٌ عَنْ حَرْمِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ -

ترجمہ: ہے کوئی مددگار اللہ کیلئے ہماری مدد کرنے والا ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم یاک کو شمنوں سے بچانے والا۔

کر بن پر بدریای جس کا پیچیے ذکر گزر چکاہے نے حضرت امام عالی مقام کی اس دلدوز پکار کو ساتو فوراً ہے تابانہ انداز میں گھوڑ ہے پر سوار پر بدی فوج سے نکل کر حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوگیا اور عرض کی اے فرز ندر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی وہ پہلا مخص ہوں جس نے آپ کے مقابلہ میں آنے کی جرائت اور گتا خی کی تھی ۔اب میں آپ کے غلاموں میں شامل ہوگیا ہوں۔ مجھے تھم دیجئے تا کہ میں آپ کی جمایت اور نصرت میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دوں۔ شاید اس طرح کل قیامت کے روز مجھے آپ کے نانا کی شفاعت نصیب ہوجائے شاید اس طرح کل قیامت کے روز مجھے آپ کے نانا کی شفاعت نصیب ہوجائے شاید اس طرح کل قیامت کے روز مجھے آپ کے نانا کی شفاعت نصیب ہوجائے

اورمیری پیجانثاری میرے گذشته گناه کا کفاره بن جائے۔ گر کی فدا کاری:

اس کے بعد حُر "، ابن سعد کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور ان دشمنان اہل بیت

ے بڑی بہادری سے لڑتا رہا' یہاں تک کہ اس مردِ حق نے راہِ خدا میں اپنی جان قربان کردی۔ صرف ایک اپنی جان ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے بھائی' بیٹے اور اس کے غلام نے بھی اپنی جان بی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے بھائی ' بیٹے فرر سے مرجبہ شہادت پایا۔ پھر فریفین میں انتہائی خونریز الوائی ہوئی۔ حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فریفین میں انتہائی خونریز الوائی ہوئی۔ حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام اعوان وانصار اور ساتھی جن میں آپ کے بیٹے بھائی اور پھائی سب ایک ایک کرے شہید ہوگئے۔

## تنهااست امام درصف اعداء:

اب صرف حفرت امام عالی مقام تنها باتی رہ گئے تھے۔ چنانچہ آپ بذات خود ہاتھ میں برہنہ تلوار لے کر دیمن کے مقابلہ کیلئے نگلے اور ان سے لانے گئے جو سامنے آیا آپ اس کو بتہ تنج کرتے گئے۔ یہاں تک کہ بے ثاریزیدی مارے گئے۔ کشتوں کے پشتے لگادی (بائیس ہزار دشمنوں کا مقابلہ تین دن کے بوکے کیا ہے اور پھر تنها آپ کب تک کرتے ) بالآخر زخموں سے جہم اقدس چور بحور ہوگیا اور آپ بالکل علم حال ہو گئے۔ ادھر چاروں طرف سے دشمنوں کے تیر بارش کی طرح آپ پر برسنے گئے۔

شمر ذی الجوش شکونی نے جب دیکھا کہ اب حضرت امام میں مقابلہ اور جنگ کرنے کی سکت نہیں رہی تو وہ فوج کا ایک دستہ لے کرآ گے برو ھا اور حضرت امام حسین اور خیر کہ اہل ہیت کے درمیان حائل ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس صورت حال کو دیکھ کران کو ڈائٹا اور فر مایا ''اے شیطان کے چیلو! جنگ تو میری اور تمہاری ہے (بر دلو!) تمہیں کیا ہو گیا ہے' مستورات کے کیوں در پے آزار ہو۔ وہ تو تم سے جنگ اور مقابلہ نہیں کر رہیں۔ بیس کرشمر نے اپنے سپاہیوں کو تھم دیا کہ مستورات کی طرف نہ جاؤ بلکہ پہلے اس مختص (حضرت امام حسین) کی طرف برحو۔

شهير كلكون قباء:

چنانچ شمر کے سامیوں نے تیروں اور نیزوں سے چاروں طرف سے
آپ پر یکبارگی جملہ کر دیا اور حضرت امام شہید ہوکر گھوڑ ہے سے بنچ گر پڑے پھر
آپ کا سرافدس کا شے کیلئے پہلے تو تھر بن خرشہ آ کے بڑھالیکن آپ کی ہیت سے
مرعوب ہوگیا اور سرمبارک کا شئے پر قدرت نہ پاسکا تو خولی ابن پزید گھوڑ ہے سے
اُئر ااوراس ظالم نے آپ کا سرمبارک تن اقدس سے کاٹ کرجدا کیا۔
(اے کر بلاکی خاک تو اس احمان کو نہ مجول
تر پی ہے تھے پر نعش جگر گوشتہ رسول)

دوسرى روايت:

ایک دوسری روایت میں آپ کی شہادت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ زخموں سے نڈ حال ہو گئے اور قوت مقابلہ بالکل جواب دے گئی۔اس حالت میں بھی کسی کوآپ کے قریب آنے کی جرائت نہیں پڑتی

تھی تو شمرنے اپنے سیاہیوں کوڈانٹ بلاتے ہوئے کہاتم پرسخت افسوس ہےتم کیا انظار کررہ ہوئی چھل تواب زخموں سے چور چور ہے مقابلہ کی ہمت نہیں رکھتا۔شمر کے ابھار نے پر یزیدی فوج نے حضرت امام عالی مقام پر تیروں اور نیزوں کی بو چھاڑ کردی۔ کسی ایک بد بخت ظالم کا تیرآیا جوآپ کے تالومبارک میں پیوست ہو کیا'جس کے صدمہ سے آپ چکرا کر گھوڑے سے بنیچ کر بڑے گرتے ہی شمر نے بڑھ کرآپ کے منہ پر وار کیا اور اوپر سے سنان ابن انس مخفی نے آپ کو نیز ہ گھونے دیا (اور آپ شہید ہو گئے) پھر آپ کا سرافدس کا نے کیلئے خولی بن بزید گھوڑے سے اتر الیکن حضرت امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ بیہ منظر د مکھ كراس كابھائي هبل ابن يزيداتر اتواس نے آپ كاسركاك كرايے بھائي خولى كوديا۔ (شاه است حسين' بإدشاه است حسين دیں است حسین' دیں پناہ است حسین سردادنه داد دست در دست بزید حقا کہ فدائے لا الہ است حسین)

ستم بالائے ستم:

حفرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دیمن اہلِ بیت کے فیموں میں جا گھے اور بارہ ہائمی بچوں اور جتنی وہاں خوا تین اور حرم اہلِ بیت تحسیں ان سب کو گرفتار کر کے قیدی بنالیا۔ پھر ابن سعد اور شمر ذی الجوش کے تکم سے

یزیدی فوجوں نے گھوڑوں پرسوار ہوکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کے سمول سے روند ڈالا۔اس کے بعد آپ کا سرافدس بشیر بن مالک اورخولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس کوفہ بجوادیا۔

## شهدائے اہل بیت:

حضرت امام حسین رضی الله عنه کے ساتھ آپ کے اہل بیت میں سے درج ذیل حضرات نے جام شہادت نوش فرمایا:

حضرت عباس' حضرت عثمان' حضرت محمد' حضرت عبدالله اور حضرت جعفر رضی الله تعالی عنهم ۔ یہ پانچوں حضرت علی ابن ابوطالب رضی الله عنہ کے بیٹے ہیں (اور حضرت امام عالی مقام کے سوتیلے بھائی)

حفزت امام حسن ابن علی رضی الله عنه کے جارصا حبز اویے حضرت قاسم' حضرت عبدالله' حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی الله عنهم۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے دولخت جگر ایک تو حضرت علی
اکبر ہیں جو اپنے والد بزرگوار کے سامنے ہی دشمنوں سے بڑی بہادری سے لڑتے
ہوئے شہید ہوئے اور دوسرے حضرت عبد اللہ (ان کامشہور نام علی اصغرہ)
انہوں نے میدان کر بلا میں شیر خوارگ میں ہی شہادت پائی۔ بیا پنے والد بزرگوار
کی گود میں تھے کہ اچا تک کسی ظالم کا تیرآ لگا اس نفے شہید نے باپ کے ہاتھوں میں
ہی تڑبے کہ جان دے دی۔

اس کے علاوہ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے دوصا جبز ادوں حضرت محمد اور حضرت عون رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے ہمراہ راوحق میں جان دے کر مرجبہ شہادت یا یا۔

بوقت شهادت حضرت امام كى عمرشريف:

آپ نے یوم عاشورہ لیعنی محرم کی دسویں تاریخ (بروز جمعہ) ۲۱ ھیمیں شہادت پائی۔اس وفت آپ کی عمر شریف چھپن (۵۲) سال پانچ ماہ اور پانچ دن تقمی۔ (رضی اللہ عنہ)

سرامام نیزے کی نوک پر:

ابن زیاد بدنهاد نے تھم دیا کہ حضرت امام کے سرمبارک کو کوفہ کے گلی کو چوں میں پھیرا جائے۔ چنا نچے ایسا ہی کیا گیا۔ پھراس نے شمر ذی الجوش کی گرانی میں سر اقدس کو دوسر ہے شہیدوں کے سرول اور اسیران اہل بیت کے ساتھ بزید کے پاس بھیج دیا۔ بزید اس وقت اپنے دارالحکومت دشق میں تھا۔ وہاں سے پھراس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اہل بیت اور آپ کے سرمبارک کو حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔

انا لله وانا اليه راجعون o جمسب الله كي طرف لوث كرجانا ہے۔

# آپ کی شہادت کے تعلق احادیث وروایات

نبی اکرم مُلَّالِیْمِ نے شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس ہولناک واقعہ کے متعلق جن احادیث میں بذریعہ کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام یا دیگر فرشتوں کے واسطہ سے خبر دی ہے۔وہ احادیث مشہور ومعروف اور متواتر ہیں۔ان احادیث و روایات سے ایک میہ ہے جس کوابن سعد اور امام طبر انی نے قتل کیا ہے کہ:

عَنْ عَائِشَةَ وَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيَ صَلَّى اللهُ عَنْهُوَّتُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي جِبْرَيْنِ لَ أَنَّ ابْنِى الْحُسَيْنِ يُفْتَكُ بَعْدِى بِأَرْضِ الطَّقِ وَجَآءَ فِي بِهْ نِهُ التُّرْيَةِ فَاخْبَرَ فِي النَّهَامَضْ جَعُهُ -

ترجمہ: ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" مجھے حضرت جبرائیل نے آگر بتایا کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد طف (کربلا) کی زمین پرشہید کر دیا جائے گا۔ جبرائیل نے مجھے اس مقام کی بیمٹی لاکر دی اور بتایا کہ بیز مین حسین کا مقال بنے گا،۔

### دوسرى عديث:

اس حدیث کو امام ابوداؤ د اور امام حاکم نے حضرت اُکم فضل بنت حارث رضی الله عنها سے روایت کیا ہے آپ فر ماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ:

ٱتَافِيْ جِبْرَئِيْلُ فَأَخُبَرَفِيْ أَنَّ أُمَّتِى سَنَفْتُلُ ابْنِي هٰذَا يَعْنِي الْحُسَيْنَ وَاتَافِيْ بِتُوبَةٍ مِنْ تُرْبَةِهِ حَمْرًاءَ ـ

ترجمہ: ''میرے پاس جرائیل علیہ السلام آئے اور جھے بی خبر دی کہ میری اُمت عنقریب میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی اور جبرائیل نے جھے اس جگہ (مقام شہادت) کی تھوڑی سی سرخ رنگ مٹی جبرائیل نے جھے اس جگہ (مقام شہادت) کی تھوڑی سی سرخ رنگ مٹی بھی لاکردی'۔

### تىسرى حديث:

وَأَخْرَجَ أَخْمَكُ أَنَّ النِّكَامَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ دَخَلَ عَلَيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ دَخَلَ عَلَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنْ فَكُو كَا لَكُو كَا لَكُو كُلُكُ هَذَا يَعْنِي حُسَيْنًا الْبَيْنَ مَلَكُ لَمْ يَكُو لِمَا فَاكْمُ مَلَى اللَّهِ فَالْفَرَضِ الَّتِي لَيْفَتَلُ بِهَا فَأَخْرَجَ مَقْتُولً وَإِنْ فِي مَنْ اللَّهِ فَا فَاضْمَ مَمْ اللَّهِ فَا فَالْمُ مَنْ اللَّهِ فَا فَالْمُ مَنْ اللَّهِ فَا فَالْمُ اللَّهِ فَا فَاضْمَ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: امام احمد ابن بل رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے فرما یا کہ میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا جواس سے پہلے مجھی میرے پاس نہیں آیا تھا اس نے جھے بتایا کہ آپ کا سے بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا اور اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کواس جگہ کی مٹی دکھا دوں جہاں ان کوشہید کیا جائے گا پھر اس فرشتہ نے جھے حسین کی شہادت گاہ کی تھوڑی می سرخ رنگ مٹی نکال کردکھائی'۔

چوگی صدیث:

حفرت امام محی الئة بغوی اپنی کتاب "مجم" میں حضرت انس رضی الله عنه بیان عنه کے حوالہ سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتہ نے الله تعالیٰ سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کیلئے اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کواجازت عطافر مادی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم اس وقت حضرت اُم سلمہ رضی الله عنہا کے گھر رونق افر وز تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

اے اُمِّ سلمہ! دروازے کا اچھی طرح خیال رکھنا' کوئی اندر نہ آنے پائے۔ چنانچہ حضرت اُمِّ سلمہ رضی اللہ عنہا دروازے پر نگہبانی فرما رہی تھیں کہ استے میں حضرت ام حسین رضی اللہ عنہ آئے اور زبرد تی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر چلے گئے اور آپ کے اوپر کھیلنے کودنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کواپنی گود میں لے کر چوشنے اور پیار کرنے لگے یہ منظر دیکھ کر اس فرشتہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا:

اَتُحِبُّهُ ؟ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ وَإِنْ شِمُّتَ أُولِكَ الْمُكَاكَ الَّذِي كُفَّتُلُ بِهِ ، فَارَاهُ فَجَاءَ بِسَهْ لَةٍ اَوْتُرَابِ اَحْمَرَ كَاكَ لَنَّهُ الْمُرُسَلَمَةُ فَجَعَلَتُهُ فِيْ تُوْبِهِا -

ترجمہ: حضور! کیا آپ ان سے محبت رکھتے ہیں۔آپ نے فرمایا ہال میں ان سے محبت رکھتے ہیں۔آپ نے فرمایا ہال میں ان سے محبت رکھتا ہول۔ فرشتے نے عرض کی انہیں تو آپ کی اُمت عنقریب

شہید کردے گی اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کودہ جگہ دکھا دوں جہاں ان کوشہید کیاجائے گا۔ اس کے بعداس نے آپ کوا یک باریک سرخ رنگ مٹی دکھا لیٰ حضرت اُمّ سلمہ نے دہ مٹی لے کراپنے ایک کیڑے میں محفوظ رکھ لی۔

يانجوين حديث:

حضرت ثابت كہتے ہیں كہم بر ملاكها كرتے تھے كدوہ مثى ميدان كر بلاك ہے۔اس روایت كوامام ابوطاتم نے اپنى كتاب "صحح" بیں بھی نقل كیا ہے اور ابن احمد نے اپنى كتاب" زیادة المسند" میں اس روایت كواس طرح نقل كیا ہے جس كے الفاظ سے ہیں:

> تُمْرِنَا وَلَنِیٰ گُفّا مِنْ تُسُوابِ أَحْمَرَ۔ لیمی حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا پھراس فرشتہ نے مجھے مٹھی بھرسرخ رنگ کی مٹی دی۔

چھٹی حدیث:

امام عاکم اور امام بیبیق روایت کرتے ہیں کہ حضرت اُمِّ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن حضرت امام حسین کواُٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت امام کوآپ کی گود میں رکھ دیا۔ پھر پچھ دیر بعدا جا تک میں نے دیکھا کہ آپ کی آٹکھوں سے آنسو بہدر ہے ہیں۔ میرے دریا فت کرنے پرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

ٱتَانِيْ حِبْرَئِيْلُ فَأَخْبَرَنِيُ أَنَّ أُمَّتِي تَفْتُلُ ابْنِي هٰذَا وَ اَتَافِيْ بِتُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَتِهِ حَمْرَآء -

ترجمہ: حضرت جرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر خروی ہے کہ میری اُمت میرے اس بیٹے (حسین) کوشہید کر دے گی اور جرئیل علیہ السلام نے مجھے اس جگہ کی سرخ رنگ مٹی بھی لاکر دی ہے۔

### ساتوين حديث:

اسحاق ابن را ہو بیامام بیمی اور ابوٹیم اُمّ المومنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فر ماتی ہیں کہ:

اَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِضْطَجَعَ ذَاتَ يَوْمِ فَاسَتَّيْقَظَ وَ هُوحَاسِرٌ وَفِيْ يَدِيهِ تُرُبَةً حَمُواَءُ يُقَلِّبُهَا قُلْتُ مَا هُذِا التَّرْيَةُ يَارَسُولَ الله قَالَ اَخْبَرَ فِي جِبْرِقِيْ لَ اَنَّ هِذَا اَيْفِي الْحُسَيْنَ لَقُتَلُ بِاَرْضِ الْحِرَاقِ وَهٰذِه تُنُونَتُهَا -

ترجمہ: رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ایک روز آ رام فرمارہ عظے کہ آپ فوراً جاگ اُٹھے اور آپ انتہائی عملین اور پر بیٹان تھے۔ آپ کے دست مبارک (ہاتھ) میں تھوڑی می سرخ رنگ مٹی تھی جے آپ اُلٹ بیٹ رہے تھے میں نے عرض کی یارسول اللہ! یمٹی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا'' مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بیخبردی ہے کہ بیر (میرابیٹا) حسین عراق کی زمین پر شہید کیا جائے گا اور بیاس مقام شہادت (کر بلا) کی مٹی ہے۔

## أتموس عديث:

امام بیریق اور ابولعیم حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ بارش برسانے والے فر شختے نے الله تعالی سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کی اجازت طلب کی تو اس کو اجازت مل گئی (اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا) اسٹے میں حصرت امام حسین رضی الله عنه اندر تشریف لائے اور آکر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے دوش مبارک پر چڑھنے گئے۔

اس فرشتے نے پوچھا کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ نی اکرم صلی
اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ہال فرشتے نے عرض کی انہیں تو آپ کی اُمت شہید کردے
گی اور اگر آپ چا ہیں تو ہیں آپ کو وہ جگہ دکھا دول جہاں ان کوشہید کیا جائے گا۔
پھراس نے زمین پر ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ رنگ کی تھوڑی ہی مٹی دکھائی۔
حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مٹی لے کرا پنے ایک کپڑے میں باندھ
کر محفوظ رکھی ہے۔

حدیث کے رادی حفرت انس رضی الله عنه فرمائے ہیں کہ ہم یہ بات لوگوں سے اکثر سنتے تھے لینی بیمشہور تھا کہ حضرت امام حسین کر بلا میں شہیر ہوں گے۔

نوس حديث:

امام ابوقعیم اُم المومنین حضرت اُم سلمه رضی الله عنها سے نقل کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت حسن اور حسین میرے گھر میں کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کرنازل ہوئے اور عرض کی:

ترجمہ: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے بعد آپ کی اُمت آپ کے عد آپ کی اُمت آپ کے اس میٹے کو شہید کر دے گی اور ہاتھ سے حضرت حسین کی طرف اشارہ کیا اور پھر آپ کی خدمت میں تھوڑی کی مٹی پیش کی جس کو حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے سونگھ کر فر مایا ''اس مٹی سے رنج ومصیبت کی بو آتی ہے'۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا" اے اُم سلمہ! جب میمٹی خون بن جائے تو اس وقت جان لینا کہ میرے بیٹے کوشہید کردیا گیاہے"۔

حضرت أمّ سلمه رضى الله عنها نے وہ منى لے كرايك بوتل ميں محفوظ

1261

وسوس عديث:

امام ابن عسا کرروایت کرتے ہیں کہ حضرت مجر ابن عسر ابن حسن رضی اللہ تعالی عنهم کا بیان ہے کہ ہم کر بلا میں نہر فرات پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔حضرت امام حسین نے شمر ذی الجوثن کود کھے کر فر مایا:

صَكَ قَاللَّهُ وَرَسُولُهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ أَنْفُو إِلَى مَنْبِ اَبْقَعَ بَلِغُ فِي اَهْلِ بَيْتِي -

ترجمہ: الله اوراس کے رسول نے بیج فرمایا ہے۔رسولِ خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ رسولِ خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ابلق رنگ کا کتا میرے اہل میت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔

حضور علیہ الصلوة والسلام نے قاتل اہل بیت کو ابلق رنگ یعنی سفید داغ والا قرار دیا ہے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق قاتل امام 'شمر ذی الجوشن کے جسم پر کوڑھ برص کی بیماری کے باعث سفید داغ تھے۔

گيارهوي حديث:

ابن سکن اورامام محی النه بغوی نے کتاب ''الصحابہ'' میں اور ابوقعیم نے طریق بخیم کے مطابق نقل کیا ہے کہ حضرت انس ابن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے

مين كه: .

سَبِعُتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُغُولُ إِنَّ الْبَيْ لَهُ ذَا كُوْتَكُ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا كُوْنَ كِلَوُ فَمَنْ لَيَثْهَ كُونَ الِكَ مِنْكُمُ فَلَيْنُصُرُو اللهِ عَنْكُمُ

ترجمہ: میں نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ میرا سے بیٹا (حسین) جس جگہ شہید کیا جائے گا اس کا نام کر بلا ہے۔لہذا جو شخص تم میں سے اس وقت وہال موجود ہووہ ان کی مدد کرے۔

حضرت انس ابن حارث رضی الله عنه معرکه کربلا میں حاضر ہوئے اور حضرت امام حسین رضی الله عنه کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔

بار موس صديث:

المام بیبیق حضرت ابوسلمه ابن عبدالرحمٰن رضی الله عنه سے روایت کرتے

یں کہ

'' حضرت امام حسین نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس تشریف لائے اپ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے دولت کدہ میں جلوہ افروز سے اور حضرت جبرائیل المین بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہے ۔ حضرت جبرائیل المین بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہے ۔ حضرت جبرائیل المین نے عرض کی یا رسول اللہ! عنقریب آپ کی اُمت ان کوشہید کردے گی اگر آپ چاہاں ان کوشہید کیا جائے گا پھر جبرائیل آپ چاہاں ان کوشہید کیا جائے گا پھر جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے عراق کی جانب ''طف'' کی طرف اشارہ کیا اور اس جگہ کی سرخ رنگ مٹی بھی اُٹھا کرآپ کودکھائی''۔

امام بیمق نے یہی حدیث ایک دوسر عطریق کے ساتھ حضرت ابوسلمہ سے اور انہوں نے حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موصولاً بھی روایت کی ہے۔

تير بوي حديث:

امام بیہی اللہ ابن عمر رضی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت امام حسین (مکہ مکرمہ) ہے عراق روانہ ہوگئے ہیں۔آپ ان کے پیچھے چل پڑے اور ربذہ سے دومیل ادھر ہی ان سے جاملے ملاقات کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام عالی مقام سے فرمایا:

إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ حَيَّرَ بَيِّ بَيْنَ الدَّنْيَا وَالْالْحِرَةَ فَاخْتَارَالْاَحِرَةُ وَلَمُ نُوْدِ الدُّنْيَا وَإِنَّكُمُ مِنْ عَادَّمِنْهُ وَاللهِ لَا مِنْ الْكَثْنَا وَمَا صَوْفَهَا اللهُ عَنْكُمُ إِلاَّ اللَّهِ يَ هُوَخَيْرً لِكُمُ فَارْجِعُوا فَأَنِى فَاغْتَنَقَهُ إِبْنُ عُمَرُ وَقَالَ اَسْتَوْدِعُكَ اللهَ تَعَالَى مِنْ قَرْيُلِ مَ

ترجمہ: اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت میں ہے کی ایک کو پہند کرنے کا احتیار دیا تھا اور آپ نے آخرت کو پہند فر مایا اور دنیا کو پہند نہ کیا اور اے (امام حسین) تم بھی ان ہی کے لخت جگر ہو بخداتم میں سے کی کو یہ دنیا نہیں طے گی اور اللہ تعالیٰ نے تہماری بہتری کیلئے ہی وُنیا کو تم سے دور رکھا ہے۔ اس لئے تم واپس چلو کہماری بہتری کیلئے ہی وُنیا کو تم سے دور رکھا ہے۔ اس لئے تم واپس چلو انکار کر دیا ہو تو حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو گلے لگا کر فر مایا:

انکار کر دیا ہو حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو گلے لگا کر فر مایا:

چودهوس روایت:

امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے

يں كہ:

پندرهوی روایت:

امام ابونعیم' کیلی حضرمی سے روایت نقل کرتے ہیں۔ کیلی حضرمی کا بیان

ہےکہ:

'' میں جنگ صفین کے سفر میں حضرت مولی علی کرم اللہ وجہدالکریم کے ساتھ تھا' جب آپ نینویٰ (کر بلا) کے برابر پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے فر مایا:

صَبْرًا أَبَاعَبْدِ الله بِشَطِ الْفُرَاتِ قُلْتُ مَاذَا، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ سَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ حَدَّ شِيْ جِبْرَ المِيْلُ أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفَرَاتِ وَ الَانِيْ قَبْضَةً مِنْ تُرْبَتِهِ -

ترجمہ: اے ابوعبداللہ سین! فرات کے کنارے صبر کرنا میں نے عرض کیا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ حسین کو نہر فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا اور جبرائیل نے مجھے اس جگہ کی مشھی بحرمٹی بھی دکھائی۔

سولهوين روايت:

ابولتیم اصبغ بن بنانہ سے نقل کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم ایک بار حضرت علی المرتضٰی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس جگہ آئے جہاں آج حضرت امام حسین رضی اللّٰہ عنہ کی قبرانور ہے تو آپ نے فر مایا:

هُ هُنَامُنَاخُ رِكَا بِهِمْ وَمَوْضِحُ رِحَالِهِمْ وَمُهُواُقُ دِمَا بَهِمْ فِئَةً مِنْ الِمُحَمَّدِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ كُفُتَكُوْنَ بِهِ فِي وَالْحُرُصَةِ مَنَكِي عَلَيْمُ السَّمَاءُ وَالْدُوْنُ -

ترجمہ: یہاں شہداء کربلا کے اونٹ باندھے جائیں گے۔اس جگہان کے کپاوے رکھے ہوں گے اور اس جگہان کا خون بہے گا۔ محم مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی ایک جماعت اس میدان میں شہید کی جائے گی اور ان کے فم میں ان پرزمین وآسان روئیں گے۔

#### سرهوس روایت:

امام حاکم محفرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ:

ٱوُلَى اللهُ تَعَالَىٰ إِلَى مُحَمَّمُ مِسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفِي قَتَلْتُ بَيْحِلَي إَبْنِ وَكُوكِا سَبْعِيْنَ الْفَا وَافِي قَالِلْ بِابْنِ بِنْتِكَ سَبْعِيْنَ الْفَا وَ سَبْعِيْنَ الْفَاء

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فر مائی کہ میں نے حضرت کی ابن زکر یا علیہ السلام کے (ناحق قتل کے) بدلہ میں ستر ہزار قتل کئے عقے اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! میں تمہارے نواسے (اال بیت اور ان کے ۲۲ ساتھیوں کے ناحق قتل) کے بدلہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار قتل کروں گا۔ (بعنی دوگنازیادہ)

شہادت امام (رضی اللہ عنہ) کا اثر ولِ مصطفے (مَاللَّیْمِ) پرِ حضرت امام احمد اور امام بیعق حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں آپ کا بیان ہے کہ

'' میں ایک روز دو پہر کے وقت خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا' میں نے دیکھا کہ آپ کے سراقدس کے بال بھرے ہوئے اور گرد آلود ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں خون سے لباب بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ!اس بوتل میں بیخون کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

دَمِّ الْحُسَيْنِ وَأَصْعَابِهِ لَمْ أَذَلُ النَّقَطِكُ مُنْذُ الْيُوْمِ - فَأَحْصِى دَالِكَ الْوَقْتَ فَوَعَ لِمُ الْكَوْمَرُ - الْوَقْتَ فَوَعَ لِمُتَ فَالْكَالْيُوْمَرُ -

ترجمہ: یہ حضرت امام حسین اوران کے ساتھیوں کا خون ہے جوآج کے دن صبح سے میں جمع کرتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس وفت اور دن کو یا در کھا' بعد میں مجھے خبر ملی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کواسی روز شہید کیا گیا۔

# حضرت أمّ سلمه كابيان وروايت

امام حاکم اور امام بیہ قی اُمِّ المومنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں۔آپ فرماتی ہیں:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَكَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحَيْتِهِ التُّوَابُ فَقُلْتُ مَالكَ يَارَسُولَ اللهِ - قَالَ شَهِدُتُ قَتُلَ الْحُسَيْنِ الْفِتَا۔

ترجمہ: جھے خواب میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی دیکھا کہ آپ کے سراقدس اور داڑھی مبارک پر گرد وغبار پڑا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی امام حسین کی شہادت گاہ کر بلا میں گیا تھا۔

میں ابھی امام حسین کی شہادت گاہ کر بلا میں گیا تھا۔

(رواہ التر مذی ، بحوالہ مشکلوة)

لهو کی فراوانی:

امام بیہقی اور ابوقیم بھرہ از دیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت امام سین رضی اللہ عند شہید ہوئے تو (رات کو) آسان سے خون کی بارش مری ۔ مجاری گوڑے اور ملکے خون سے لبریز شے اور ہماری ہری جھے اور ہماری ہری خون آلود تھی۔

حفرت امام زُہری سے امام بیبی اور ابوقیم روایت کرتے ہیں حفرت زہری کابیان ہے کہ

" بجھے یہ خبر ملی ہے کہ جس روز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوشہید کیا علیا۔ اس دن بیت المقدس میں جو پھر بھی اُٹھایا جاتا تھااس کے یئیج سے تازہ اور انتہائی سرخ خون برآ مہ ہوتا تھا''۔

كائنات تاريك موكى:

ام بیهتی 'اُم حبان سے روایت کرتے ہیں کہ جس روز حضرت امام حسین شہید ہوئے 'تین دن متواتر ہم پراند هیرا چھایار ہااور کوئی شخص اپنے منہ پرزعفران الگایاس کا منہ جل کرسیاہ ہوگیا۔ اور غازہ وغیرہ نہ لگا سکا بلکہ جس نے منہ پرزعفران لگایاس کا منہ جل کرسیاہ ہوگیا۔ گوشت زہر آلود ہوگیا:

امام بہم ی اللہ عنہ کے چنداونٹ پکڑ گئے اوران کو ذرج کر کے پکایا توان کا لئکرامام حسین رضی اللہ عنہ کے چنداونٹ پکڑ لئے اوران کو ذرج کر کے پکایا توان کا گوشت اندرائن کی طرح کر واہو گیا۔ چنا نچان کی ایک بوٹی بھی کوئی نہ کھا سکا۔
امام بہم ی اور ابولغیم حضرت سفیان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سفیان بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے دادانے بتایا کہ جس دن حضرت امام حسین سفیان بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے دادانے بتایا کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے میں نے دیکھا کہ ورس (ایک خوشبودارزعفران کی طرح کی بوٹی جو و تیں ہے ہو پرلگاتی ہیں) راکھ بن گئی اور گوشت کو میں نے دیکھا تو وہ

آگ کے اٹارے کی طرح تھا۔

آسان رويا:

امام بیہی 'علی ابن مسہر سے روایت کرتے ہیں'علی ابن مسہر بیان کرتے ہیں 'علی ابن مسہر بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے مجھے بتایا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت نو جوان لڑکتھی ۔ آپ کی شہادت کے غم میں کئی روز آسان (خون کے آنسو) روتار ہا۔ یعنی سرخ رنگ بارش برتی رہی۔

قاتلين امام حسين كاعبرتناك انجام:

ابوقعیم بطریق سفیان روایت کرتے ہیں سفیان روایت بیان کرتے ہیں کد و آدمی سخے جوحضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے میں شامل سخے ان میں سے ایک کاعذاب الہی کے باعث مقام سترسوج کراتنا بھاری ہوگیا تھا کہ وہ اس کو کمر کے ساتھ باند ھے رکھتا تھا اور دوسر اشخص پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے کومنہ لگا کر پی جاتا اور اس طرح دوسر امشکیزہ بھی منہ لگا کر پی جاتا تھا مگر پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی۔

# شهادت امام پرجنوں کی آه وزاری

ابوقعیم' حبیب ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں' حبیب کہتے ہیں کہ میں نے جنوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں روتے ہوئے سنا اور وہ نہایت غمناک آ واز میں روتے ہوئے بیشعر پڑھتے تھے:

نَلَهُ بَرِيْقٌ فِي الْخُدُوْدِ وَجَدُّهُ خَيْرُ الْحُبُدُوْدِ

مَسَعَ النَّبِيُّ جَبِيْكَ هُ اَلْوَاكُونُ عُلْبِا قُرَلِيشٍ

ترجمہ: ان کی پیشانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے ان کے چیرے کی نہایت نورانی چیک ہے ان کے ماں باپ قریش میں سر برآ وردہ تھے اوران کے نا نا جان تمام کا نئات سے افضل تھے۔

ابونعیم بطریق حبیب ابن ثابت روایت نقل کرتے ہیں کہ ام المونین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی جنوں کوروتے نہیں سنا سوائے آج رات کے تو مجھے معلوم ہوگیا کہ میرے بیغے حسین کوشہید کردیا گیا ہے۔ میں نے اپنی خادمہ کو باہر جا کراوگوں سے صور تحال معلوم کرنے کا کہا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ حضرت امام کسین رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے ہیں 'جن حضرت امام کی شہادت برروتے ہوئے یہ شعر رہا ہے تھے:

ٱلا يَا عَبْنُ فَا نَبْهِ لِي بِجُهْ بِهِ وَمِنْ يَبْكِيْ عَلَى الشَّهَ كَآءِ بَعْ لِ<sup>ق</sup>ُ عَلَى رَهُ طِ تَقُوْدُ هُهُ مُ الْمَنَايَا عَلَى رَهُ طِ تَقُوْدُ هُهُ مُ الْمَنَايَا

إلى مُتَجَبِّرٍ فِي مُلْكِ عَهْدِي

ترجمہ: اے آنکھ جتنا ہو سکے رولے اور آج کے بعد پھر شہیدوں پر کون روئے گاان پررولے جنہیں موت ایک ظالم بادشاہ کے پاس کھینچ لے گئی۔

ابونعیم مزیده ابن جابر حضری سے اور وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے خود جنوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پرروتے ہوئے سنا بحق رور وکر بیشعر پڑھتے تھے:

اَ نَعْلَى حُسَنِينًا هَبَكًا ترجمہ: میں اشکبار آئکھول سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دیتا ہوں وہ حسین جو صبر واستقامت کا ایک عظیم پہاڑتھے۔

زندهٔ جاوید حسین رضی الله عنه:

امام ابن عساکر منہال ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں ۔منہال کا بیان ہے کہ: اَنَاوَاللهِ لَأَيْتُ لَأَسَ الْحُسَيِّي حِيْنَ حُمِلَ وَاَنَا بِلِمَشَّقَ وَبَيْنَ يَدَىِ الرَّاسِ رُجُلُ يُعَرَاءُسُورَةَ الْكَهُفِ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ تَعَالَى ،

ُ اَمُرِحَسِبْتُ اَنَّ اَصْحَابِ الْكُهُ عَنِ النَّ قِبْمِ كِانُوا مِنُ الْيَاتِنَا عَجَبًا ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

ترجمہ: الله کا قتم! میں نے حضرت امام حسین کے سراقد س کودیکھاجب
یزیدی اس کو اُٹھائے لے جارہے تھے' میں اس وقت دمشق میں تھا۔
آپ کے سراقد س کے سامنے ایک آ دمی سورت کہف پڑھتا جارہا تھا'
جب وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاداس آیت پر پہنچا:

اَمُرِحَسِبْتَ أَنَّ اَصْحَابَ الْكَهُفِ وَاللَّ قِيْمِ كَافَا مِنْ اَيَاتِنَا عَجَبًا لَٰ الْمُونِ وَاللَّ قِيمِ كَافَةً مِنْ اَيَاتِنَا عَجَبًا لَٰ تَرْمِدِ: كَمَا تُوسِيتُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْعُ

تو الله تعالیٰ نے آپ کے سراقدس کو قوت گویائی عطاکی اور وہ نہایت صاف اور شستہ زبان میں بول اُٹھا۔

کا عُجْرَبُ مِنْ اَصْحَابِ الْکُهُفِ قَنَّلِیٰ وَحَمَلیٰ ۔ ترجمہ: اصحاب کہف ہے بھی زیادہ تعجب خیز واقعہ تو میر آئل ہوناا در میرے سر کا اُٹھائے پھرنا ہے۔

عجيب واقعه:

ابوقعیم طریق ابن لهیعہ سے اور وہ ابوقلبل سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی اوریزیدی آپ کا سرمبارک تن اقدس سے جدا کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے 'جب وہ پہلی منزل پر پہنچ کر نبیذ (انگور اور مجوروں کا شربت) پینے کیلئے بیٹھے تو قدرت الہی سے ایک آئئ قلم ظاہر ہوا'جس نے خون سے ریمبارت کھی:

اَ تُنْجُونُ أُمَّتُ قَتَلَتُ حُسَيْنًا شَفَاعَةَ جَلِّهٖ يَوْمُ الْحِسَابِ
ترجمہ: کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل بیا میدر کھتے ہیں
کہ قیامت کے دن ان کے نا ناجناب محم مصطفے صلی اللہ علیہ وہلم ان کی
شفاعت فرما کیں گے؟



رياض احمرصداني غُفِدكَة وكِوَالِدَيْهِ

ذوالحبه اوساج

# قاتلانِ اهل بیت کا عبرتناک انجام

رئيس القلم:

حضرت علامهار شدالقادري رحمة الثدعليه

مشیت ایزدی کوکر بلا کے میدان میں مدار بن کمال کی پیمیل کرانی تھی' وہ ہوگئ جب تک محبوب کے شنرادوں اور جاں ناروں کی لاشیں نہیں روند ڈالی گئیں' بے نیازی کی پوری شان جلوہ گرتھی' کسی نے بھی مصیبت ٹالنے کیلئے اپنے کا کتات گیراقند ارکا کوئی اختیار استعال نہیں کیا۔ نا نا جان کے اشار کا ابرو میں کیا نہیں تھا۔ حیدر خیبر شکن کی شمشیر ذوالفقار کیا نہیں کرسمتی تھی۔ سیدہ کی آ ہ صبح گا ہی سے کیا پچھ نہیں ہوسکتا تھا۔ آنے والا وقت سب کو معلوم تھا۔ بیا ہونے والے محشر آلام سے سب واقف تھے لیکن کسی نے پچھ نہیں کیا' دُعا بھی کی تو صبر واستقلال اور ثبات و یا مردی کی۔

لیکن سلیم و وفا کی راہ طے ہوتے ہی شام کی سرز مین پر قبر اللی کا آتش فشاں پھوٹ پڑا۔ ایک ایک گتاخ ہے مواخذہ ہوا۔ ایک ایک موذی کوسزا ملی دشت ہے کوفہ اور کر بلا تک کے سارے شم گرلرزاد ہے والی ہلا کتوں کا نشانہ ہے۔ قبر وغضب کی کڑکتی ہوئی بجلیوں سے پزیدی افتد ارکا آشیانہ جل گیا' زمین جل گئی' آبادیوں میں ہولناک و بائیں پھوٹ پڑیں۔

عنی رثق فی نام کا ایک معمولی قیدی فرطِ غضب میں پاؤں کی بیڑیاں توڑ کر کل بھا گااور انتقام کا نعرہ بلند کیا۔ دنیا اچا تک اس کے جمنڈے کے نیچ جمع ہوگئ۔ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس نے کونے اور دمشق کی اینٹ سے این بجا دی۔ قاتلانِ اہل بیت میں سے ایک ایک کوگر فتار کر کے شاہر اہوں پر تل کرایا۔

دشمنانِ اہل بیت کو جوسز المی وہی عبرت کیلئے کافی تھی کیکن لرز جانے کی جگہ یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک بھر پور جذبہ ُ نفرت کے ساتھ نبی مُلْاثِیْنِم کی اُمت انہیں ٹھکر اتی رہی اور قیامت تک پائے حقارت سےٹھکر اتی رہے گی۔

یہ تو دنیا کا انجام ہو چندروزہ ہے آخرت میں قاتلان اہل بیت کا جو ہولناک انجام ہوگا اس کے تصور سے رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ستم پیشہ بزید یوں اور اہل بیت کے قاتلوں سے قدرت نے جولرزہ خیز انتقام لیا اور ان کے سروں پر قبر خداوندی کی جو قیامت ٹوٹی وہ رہتی دنیا تک کیلئے تماشا کے عبرت ہے۔ فرد افردا ہرا یک قاتل کی ہلاکت خیز سرگزشت ذیل میں ملاحظ فرما کیں۔

يزيدا بن معاويه كاانجام:

ومثق کے بحرے دربار میں اہل بیت کے ایک مظلوم نے یزید کو خاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔

' دحسین کے خون ہے جس سلطنت کی بنیاد کوتو نے پانی دیا ہے تیری اولا د مجمی اس پنہیں تھو کے گئ'۔

اس جملے پرسارا دربار سناٹے میں آگیا تھا اور دلوں کی گہرائی میں ہے بات اُترگی تھی کہ خاندان اہل بیت رسالت کے مظلوم کی بیآ ہمجمی خالی نہیں جائے گ واقعة كربلاك يكيه بى دنول كے بعد يزيدايك بلاكت آفري اورانتهائى موذى مرض ميں جتلا ہوگيا۔ پيٹ كے درد اور آئتوں كے زخم كى ٹيس سے مابى ہے آب كى طرح ترو بتار ہتا تھا۔

محص میں جباسا پی موت کا یقین ہوگیا تو اپنے بڑے لڑے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چا ہتا تھا کہ ببیبا خنت بیٹے کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور نہایت ذلت و تقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو تھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آلی رسول کے خون کے دھے ہیں۔ بیس اسے ہرگز قبول نہیں کرسکتا ۔ خدا اس منحوس سلطنت کی ورافت سے جھے محروم رکھئے جس کی بنیا دیں سیطر سول کے خون پررکھی گئی ہیں'۔

یزیدا پنے بیٹے کے منہ سے بیالفاظ من کرنڑ پ گیا' بستر پہ پاؤں پھنے لگا۔
موت سے تین دن پہلے آنتیں سڑ گئیں' کیڑے پڑ گئے تکلیف کی شدت
سے خزیر کی طرح چیخا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق کے بنچ اُٹر نے کے بعد نشتر کی طرح چین نہیں تھا۔
چین نہیں تھا۔

بالآخر پیاس کی شدت ٔ در د کی تکلیف ٔ اور زخموں کی ٹمیس سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی ۔ لاش میں ایسی ہولنا ک بد بوقعی کہ قریب جانا مشکل تھا۔

اس کے گفن دفن کے بعد بنواُ میہ کے حامیوں نے زبردی اس کے بیٹے کو تخت پر بڑھا دیالیکن وہ عالم وحشت میں چیخا ہوا بھا گا اور ایک کوٹھری میں گھس گیا' جب تک زندہ رہایا حسین کا نعرہ لگا تارہا۔ بالآ خرکھے دنوں کے بعدوہ بھی چل با۔
تاریخ کی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنوعباس کے زمانے میں جب
یزید کی قبر کھودی گئی تواس کی ہڈیاں جل کر سیاہ ہوگئی تھیں۔اس واقعہ سے عالم برزخ
کے حالات برتھوڑی کی روشنی پڑتی ہے۔

ابن زياد كاانجام:

امام مسلم اور ان کے یتیم بچوں کی شہادت سے لے کر کر بلا کے معرکہ خوں ریز تک ظلم و شقاوت کی میرساری داستان جس کی سرکردگی میں مرتب ہوئی ہے۔ اس قاتل کا نام ابن زیاد ہے۔ یزید کے ہلاکت خیز منصوبوں کوعملی جامہ پہنانے کا الزام اس بد بخت کی گردن پر ہے۔

مخارثقفی کی بے امال تلوار کونے کی حکومت پر قبضہ کرتے ہی قا تلان اہل بیت کے خون سے اپنی پیاس بچھانے کیلئے بے نیام ہوگئی۔

ہائے رے خون ناحق کی حشر انگیزی! کل تک جس کو نے کی آبادی میں آل رسول کو پناہ دینا تا قابل معافی جرم تھا' آج اس کی گلیوں میں مختار ثقفی کا منادی پیا علان کررہا تھا کہ اہل بیت کے قاتلوں پرشہر پناہ کا دروازہ بند کردیا گیا ہے جو بھی آل رسول کے دشمنوں کوا ہے گھر میں پناہ دے گا اُسے دہمتی ہوئی آگ میں پھونک دیا جائے گا۔ رات مجر حکومت کے جاسوس اور مختار کے سپاہی چن چن کر قاتلوں کو دیا جائے گا۔ رات مجر حکومت کے جاسوس اور مختار کے سپاہی چن چن کر قاتلوں کو گرفار کرتے رہے۔ جبح کے وقت شکنجوں میں کے ہوئے قاتلوں کا پہلا دستہ مختار

ے سامنے پیش کیا گیا۔

ان پرنظر پڑتے ہی مخار فرط غضب سے کانپ اُٹھا اور شعلہ برساتی ہوئی آواز میں کہا:

''سیکاردرندو!جس نی مالید کاتم کلمہ پڑھتے ہوانہیں کے لا ڈلوں کوکر بلا ک سرز مین پرتڑ یا تڑ یا کے تم نے شہید کیا ہے متہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ قہراللی کی تکوارآج نیام میں ہے کل با ہر بھی نکل سکتی ہے۔

خون حسین کے انتقام میں اگر میں سارے کونے کوموت کے گھاٹ اُتار دول جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جگر پارہ کے خون کے ایک قطرہ کی قیمت ادائمیں ہوسکتی۔

آخرت کے عذاب سے پہلے آج دنیا ہی میں تم اپنے کرتوت کا مزہ چکھنے کیلئے تیار ہوجاؤ۔

نابکارقید بول نے کا نیخ ہوئے عذر پیش کیا کہ ہم ابن سعداور ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھے۔اس پر مختار نے چیخ ہوئے کہااور ہم بے گناہ شنم ادوں کے خون ناحق کا انتقام لینے کیلئے خداور سول کے حکم سے مجبور ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جلاد کو حکم دیا کہ خوب رو پاکران ظالموں کو آل کروتا کہ اولا دبتول کی تکلیفوں کا آئیس احساس ہو سکے۔ اس کے بعد ای طرح شام تک قاتلوں کے گرفتار دستے پیش ہوتے رہے اور کو نے کی زمین ان کے نایا ک خون سے سیراب ہوتی رہی۔

ابن زیاد کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مخضر سالشکر لے کر جنگل کی طرف محا گھا گئی ہے۔ یہ خبر طبع ہی فورا مختار تعفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کوایک لشکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ موصل کے قریب ابراہیم کے لشکر نے اسے پالیا۔ دونوں طرف مقابلہ ہوا۔ بالآخر ابن زیاد کو شکست ہوئی اور وہ ذخمی ہوکر میدان میں گر پڑا۔ ابراہیم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس سے کہا" آج تو نے دکھے لیا کہ خدا ظالموں سے کس طرح انتقام لیتا ہے۔ مختار شقفی کوئی بادشاہ نہیں ہے دہ قبر اللی کی ایک کڑئی ہوئی بجلی ہے جو پردہ غیب سے شمودار ہوئی"۔

یہ کہ کرخنج نکالااس کے سینے میں پیوست کردیا۔ تڑپ تڑپ کر جب لاش مخنڈی ہوگئ تو سر کاٹ کر مختار کے سامنے پیش کیا۔

مقام عبرت ہے کہ کونے کے ای دارالخلافہ میں جہاں کل شہرادہ رسول کا کثا ہوا سرطشت میں رکھا گیا تھا اور ابن زیاد ہونٹوں پہ چھڑی مارر ہاتھا آج ای جگہ ابن زیاد کا سرر کھا ہوا تھا اور ساری دنیااس کے چہرے پرلعنت برسار ہی تھی۔

عمروا بن سعد كا انجام:

ابن سعد ہی وہ شغی از لی ہے جس کی دسوں اٹکلیاں آل حیدر کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں جس کی کمان میں کر بلا کا خوں ریز معر کہ سر ہوا اور خاندان رسالت کے لعل وجواہر خاک وخون میں آلودہ ہوئے۔ ملک رے کی حکومت کے لا کی میں اس ظالم نے بی بی بتول کا ہرا بھرا چمن تاراج کیا۔ کو فے میں جب قبر خداوندی کی تلوار چکی اور باغیان رسالت کا قتل عام شروع ہوا تو یزیدی فوج کے سردار پاگل کتوں کی طرح ادھراُدھر بھا گئے لیکن مختار کے جانباز سپاہیوں نے کسی کوزندہ نہ چھوڑا۔ شمر کو تبہ خانے سے ابن سعد کو پہاڑ کی کھوہ اور خولی کو جنگل سے گرفتار کر کے لائے۔

جس وقت ابن سعد سائے آیا تو مخار کی آتھوں سے چنگاری بر سے گئی۔ گرجتے ہوئے کہا''اور شمن رسول بتا مجھے کیا سزا دوں جس سے دنیائے اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ شعنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کر بلا میں لگائی ہے۔

ابن سعدنے جواب دیا ' میں بے گناہ ہوں واقعات کر بلاکی ساری ذمہ داری پزیداور ابن زیاد پر ہے۔ میں نے صرف ان کے احکام کی تقبیل کی ہے' ۔ مقارکی آئکھیں غصے سے سُرخ ہوگئیں کا نیٹے ہوئے کہا:

''اوننگ اسلام! بچ بتایزیداگر تیرےخون کی اولاد کے قبل کا تھم دیتا تو کیا اس کی تغییل کرسکتا تھا؟ بزید کے تھم کی تو نے تعیل کی لیکن اپنے نبی کے تھم کا جناز ہ اکال دیا''۔

اسی درمیان خبر ملی که ابن سعد کا بیٹا حفص جوکر بلا میں امام عالی مقام کے خلاف اپنے باپ کی مدد کرر ہاتھاوہ بھی گرفتار کرکے لایا گیا ہے۔

مختار نے تھم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے 'جب وہ سامنے آیا تو جلا دسے کہا کہ ابن سعد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سرتن سے جدا کر۔ تا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ حضرت علی اکبراور حضرت علی اصغر کی تڑ پتی ہوئی لاش د کم پھر کرامام عالی مقام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔

جلاد نے آگے بڑھ کر جونہی گردن پرتگوار چلائی ابن سعد چیخ پڑا۔ ابھی وہ اپناسر پیٹ ہی رہاتھا کہ اشارہ پاتے ہی جلاد نے ابن سعد کی گردن بھی اُڑادی۔ اس طرح ظلم وشقاوت کے ایک بہت عفریت کی ٹاپاک ہستی سے دھرتی کا بوجھ بلکا ہوا۔

شمركاانجام:

یہ وہی سیہ بخت ہے جس نے جگر گوشئر رسول کی گردن پرتگوار چلا کی تھی اور فاطمہ کے جاند کو خاک وخون میں ڈبویا تھا۔

ابن سعد کے قل سے فارغ ہوکر مختار نے اسے سامنے کھڑا کیا۔ مارے خوف و دہشت کے شمر تھر تھر کا بینے لگا۔ مختار نے گر جتے ہوئے کہا: نابکار ملعون! فررا وہ ہاتھ اُٹھا جس سے شنم اور کونین کی گردن پر تو نے بخر پھیرا تھا۔

نا نہجار! مختبے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار ڈھادی۔ اُونٹ اور بکری کی طرح فاطمہ کے لال کو ذریح کیا۔ افسوس! حرم کا چراغ اور عرش کی قندیل تو نے پھوٹکوں سے بجھادی۔

شتی القلب! تین دن کے بھوکے پیاسے نازنیں کو نہ تینج کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی ترسنہیں آیا۔ تیرازندہ جسم پھونک کراس کی را کھ ہواؤں میں اُڑا دی جائے جب بھی حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہوسکے گا۔

سنگ دل قاتل! ذره ذره حسنین کانعره بلند کرر ہاہے۔ تیرے ہاتھوں نے بحروبر میں آگ لگادی ہے اب اسے کون بچھا سکتا ہے۔

عالم غیظ میں جونبی مختار نے تلوار اُٹھائی شمر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا "بیاس سے تڑپ رہاہوں ایک گھونٹ پانی پلادے'۔

مختار نے کہادہ وقت یاد کر جب تیری فوج نے فرات کی لہروں پر۲۲ ہزار تکواروں کا پہرہ بھادیا تھا اور اہل بیت کے معصوم بچے اور پردہ نشین سیدانیاں تین شانہ روز پانی کے ایک قطرے کو ترس کے رہ گئیں۔ تجھے یہاں پانی مل سکتا ہے؟ جہنم کا مائے جمیم تیرے انتظار میں ہے۔

شمر کھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مختار نے اشارہ کیا اور جلاد نے آگے بڑھ کر سرتن سے جدا کردیا۔

خولى كاانجام:

میرہ ہی آتشیں نصیب ناری ہے جس نے سبط رسول کے کلیج میں برچھا مارا تھااور سرکو نیزے پہ چڑھا کرخوشی میں ناچتا تھا۔

مخار كے سامنے جب وہ لايا گيا توبيدكى طرح كانپ رہاتھا۔اسے ديكھتے

ہی مختار کے غضب کی آگ بجڑک اُٹھی۔جلا دکو تھم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کا ف ڈالؤ جب اس کے دونوں ہاتھ کا ف ڈالے گئے تو دونوں پاؤں کا شنے کا تھم دیا۔ "کلیف کی شدت سے وہ زمین پراُچھانے لگا۔ مختار نے کہا ضبط سے کام لئے تیرے قتل کے بعد بھی تیری لگائی ہوئی آگ مسلمانوں کے سینے میں بھڑکتی رہے گی۔ یہ بھی تیرے اعمال کی کافی سزا ہے تو جس در دناک عذاب کا مستحق ہے اس کا سلسلہ تیری آخری بچکیوں کے بعد شروع ہوگا۔

ديگراشقياء كاانجام:

حرطہ بن کابل جس نابکار نے شیرخوارعلی اصغر کے حلقوم پر تیر چلایا تھا اور باغ رسالت کا وہ ننھا سابودادم کے دم میں مرجھا گیا تھا۔

جب وہ بد بخت مختار کے سامنے لایا گیا تو کر بلاکا وہ منظریا دکر کے بلبلا
اُٹھااور جلاد کو عکم دیا کہ حرملہ کے گلے پر تیروں کی بارش کی جائے اور نزع کے وقت
آخری تیر گلے کے آر پار ہو۔ اس طرح تڑپ ٹڑپ کر بہت دیر میں وہ واصل جہنم ہوا۔
امام عالی مقام کی شہادت کے بعد جبار بن پزید نے آپ کا عمامہ شریف
بہنیت استہزا اپنے نا پاک سر پر کھ لیا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں پچھوڈوں کے بعد
وہ پاگل ہوگیااور نولاد کی زنجیروں سے کمرا کھرا کھرا کر ذلت وخواری کی موت مرا۔

عبدالرحلٰ بن حیین نامی گتاخ نے خیمہ کمبارک سے امام عالی مقام کا پیرا ہن شریف لوٹ کر پہنا تھا۔اس گتاخی کی اسے بیسزاملی کہوہ برص کی ناپاک بیاری میں مبتلا ہو گیا۔ کھیوں کی تھنجھنا ہٹ ہے گھر کا کوئی شخص اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ کتے کی طرح اسے دانہ و پانی ویتے تھے۔ مرتے وقت اس کا چہرہ سنج ہو گیا تھا۔

یزیدی فوج کا ایک سپاہی اسود بن خطلہ نے امام عالی مقام کی تلوار اپنے قطلہ نے امام عالی مقام کی تلوار اپنی قبضے میں کرلی۔ اس بےادبی کی اسے بیسز المی کہوہ جذام میں مبتلا ہو گیا۔ سار ابدن پھوٹ کر بہنے لگا۔

غرض جس نے بھی حرمت رسول کے ساتھ گٹتا خی کی تھی سب اپنی سزاکو پہنچے۔ مرتے وقت کسی کا منہ سور کی طرح ہو گیا' کوئی پاگل کتے کی ما نند بھونکٹا پھر تا تھا۔

بہرحال واقعہ کربلا کے بعد خدانے اپنی شان قہاری کے جوکر شے دکھائے انہیں تفصیل دار بیان کرنے کیلئے ایک مستقل دفتر کی ضرورت ہے۔ تا ہم محبوبان البی کے حقوق اوران کے مقامات کی عظمت سجھنے کیلئے اتنے واقعات بھی بہت کافی ہیں۔ ظلم کی شاخ بھی نہیں پہتی شقاوتوں کا سر بھی نہیں اُونچا ہوتا وق کی بہت کافی جی حدا ہمیں دل کی شاخ بھی نہیں پہتی شقاوتوں کا سر بھی نہیں اُونچا ہوتا وق کی شاخ بھی نہیں دل کی شاف پر دلیر ہونے والوں کو دیریا سوریسز اضر ورماتی ہے۔خدا ہمیں دل کی شقاوتوں سے محفوظ رکھے۔

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندال امال نداد که شب را سح کند

آج کے دور اہلا میں وقت کے یزید یوں کی بربریت و سفا کی ہے مسلمانوں کو مایوں نہیں ہونا جا ہیئے کہ خدا کی رحمتوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حق كا سورج زياده دير تك كهن مين نهيل ربتا مصائب كي شب ديجور كا پردہ بالآخر جاک ہوکرر ہتا ہے۔ جہاں فطرت کی کتاب دستور کے بیر تقائق ہیں وہاں پر حقیقت بھی ہے کہ جب تک زمین کا سینہ تپنہیں جاتا' کالی کھٹاؤں کا موسم نهيں طلوع ہوتا' جب تک اٹکاروں پنہیں تڑیا یا جاتا' ایمان واسلام کا سونانہیں کھرتا يهاں سكون كيليے زئر پنا ضروري ہے اور آرز وعے وصال سے پہلے شب فراق کی قیامتوں کا خیرمقدم لازی ہے۔ ہرکوشش کے بعدایک انجام ہرحرکت میں ایک سکون اور ہرآ ز مائش کے بعدایک فیروز مند گھڑی نوشتہ کتاب فطرت ہے۔ اس معرکہ ٔ حیات میں ساری فیروز بختی اس کیلئے ہے جونبض کی آخری وھڑکن تک طوفانوں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور غبار راہ کی طرح یا مال ہو جانے کے بعد بھی اپنی ہمتوں کی شکست تشکیم نہیں کرتا۔

ویے آدمی اگر مایوس نہ ہوتو ان دیکھی چارہ گری اور غیبی دھگیری کا یقین ماتھے کی آنکھ سے ہوسکتا ہے کین سارا ماتم صرف اس محروی کا ہے کہ را وطلب میں قدم اُٹھانے والے خود ہی تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ شمع جب تک ساکن و خاموش رہتی ہے ' تنہا رہتی ہے ' جہاں سُلگ جاتی ہے ہزاروں چاہنے والے اسے اپنی حجرمت میں لے لیتے ہیں۔ مایوس ہوکر بیٹھ رہنے والوں کیلئے گورستانوں کے حجرمت میں لے لیتے ہیں۔ مایوس ہوکر بیٹھ رہنے والوں کیلئے گورستانوں کے

مدفن کے سوایہاں اور کوئی جگہیں۔

قا تلانِ اہل بیت کی ہلاکوں کی بیرازہ خیز داستان وقت کے ان سفا کوں کیلئے تازیانہ عبرت ہے جواپنی اکثریت اور شاہانہ اقتد ار کے غرور میں حق پرستوں کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہیں' جشن مسرت کے ساتھ ہماری ترقی ہوئی لاشوں کا تماشہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے آشیانوں سے دھواں اُٹھتا ہے تو غمگساری کے بجائے تماشہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے آشیانوں سے دھواں اُٹھتا ہے تو غمگساری کے بجائے قبقہوں کا پیغام جھجتے ہیں۔ ہمارے خون کی سرخیوں سے اپنی شراب کے ساغروں کا رنگ نا ہے ہیں۔

یقین رکھنا جا سے کہ

وہ تحر جلد یا بہ دریضر ورطلوع ہوگی جبکہ آنکھوں کا خمار اشک کے قطروں کے ساتھ بہہ جائے گا۔ قبر الٰہی کی بجلیوں کی تلوار ایک دن ضرور بے نیام ہوگی۔

# شہاوت عظمی ہے منتہائے نظر سنور بلا کے اثناء میں حضرت امام حسین رضی اللہ عندنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا:

"اور المحاملة في جونازك صورت اختياركر لى ب وهتم د كيور به وه ونيا في المارك بعلائيال اورخوبيال ختم بولا يال اورخوبيال ختم بولائي بيل بدل ديا به الله ي بتمام نيكيال بعلائيال اورخوبيال ختم بولائي بيل و دراى تلجحك باقى به افسوس! آن ندكى كوحق كا تباع كي پرواه به اور ندكو كي باطل سے بيخ كي سعى كرتا ہے وقت آگيا ہے كه موس راه حق ميں موت كو سعادت سمجھ اور ظالموں و بدكاروں كے ماتھ زندگى بسر كرنے كو خسران عظيم خيال كرے ميں شهادت كى موت چا بتا ہوں ظالموں كے ساتھ زنده ر بهنا بجائے خود ايك جرم موت بي بتا ہوں ظالموں كے ساتھ زنده ر بهنا بجائے خود ايك جرم موت بي بتا ہوں خالموں كے ساتھ زنده ر بهنا بجائے خود ايك جرم بي شوري)

سيده زينب كااستغاثه:

شہادت کے بعد جب سیّدہ زینب رضی اللّٰہ عنہانے خاک کر بلا پرحضرت امام کی لاش مبارک کود یکھا توروتے ہوئے نانا جان کو یوں پکارا:

يَامُحَمَّكُ اللهُ - يَامُحَمَّكُ اللهُ صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ وَمَلَكُ السَّمَّالُ - فَا مُحَمَّكُ السَّمَّالُ - هٰذَا حُسَيْنً بِالْحَالُ السَّمَالُ فَا الْحَصَلُ الْمُحَمَّكُ الْمُحَمِّكُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّدُ الْمُحَمِّكُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحْمَّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحْمَلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحْمَلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحْمَلُ الْمُحَمِّلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلِكُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ اللّهُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلِ الْمُحْمَلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلِ الْمُحْمَلِ الْمُحْمَلِكُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلِ الْمُحْمَلِ الْمُعْلِمُ الْمُحْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُحْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِكُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُكُ

ر جہ: یا محمداہ یا محمداہ آپ پر اللہ اور آسانی فرشتوں کا درود ہو۔ یہ حسین بے گور وکفن پڑے ہیں خون میں لت پت اعضاء ہریدہ ہیں۔ یا محمداہ آپ کی ہیں اوسیا اُن پر آپ کی آل کوتل کر دیا گیا ہے بادِ صبا اُن پر خاک ڈال رہی ہے۔ (البدایہ دالنہایہ، حافظ ابن کثیر)

أَدْرُكْنِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ:

جب بزیدی قید میں اہل بیت کا اسر قافلۂ کر بلا سے روانہ ہوا تو عابد بیار نے سرکا رمدینہ کؤامداد کیلئے رکارا۔

> بَارِحْمَةً لِلْعُالَمِيْنَ أَدْرِكَ لِزَنْيِ الْعَارِدِنْيَ عَجُبُوسِ أَيْدِى الظَّالِمِيْنَ فِي الْمُوْكِبِ وَالْمُزْدَهُمَ

ترجمہ: اے نبی رحمة للعالمین! زین العابدین کی مددکو پہنچؤاس جوم غم میں ظالموں کے ہاتھ میں گرفتارہے۔

#### ما ومحرم اورعشرهٔ محرم

ماہ محرم اسلامی سال کا پہلام ہینہ ہے۔ بیر ماہ مبارک ابتداء سے ہی عزت و حرمت والا چلاآر ہاہے۔اس لئے ہرز مانے میں آسانی شریعت کے مانے والوں نے اس کوادب واحر ام کی نظر سے دیکھا وجہ بیہے کہ روز اوّل سے ہی اس ماہ مبارک میں بعض ایسے مہتم بالشان واقعات رونما ہوتے رہے جس کی بدولت اس کی شہرت و بركت برمتى كئى-تا آنكه امحرم الهج مين ريكذار كربلا پرنواسئه خاتم الانبياء سيدالشبداء حضرت امام حسین رضی الله عنه نے اعلاء کلمة الحق کی خاطر جام شہادت نوش فر ما کر ماہ محرم كى عظمت وشهرت كى تحيل فرمادى اور ہزار ہاصد يوں بر شتمل بيداستان تسليم ورضا میدان منی سے شروع ہوکر میدان کر بلامیں اپنی انتہاءکو یا کرداستان حرم بن گئی۔ غریب وسادہ ورتگین ہے داستان حرم نهايت اس كي حسين ابتداء إساعيل وین اسلام میں جملہ احکام شرع کا مدار قمری مہینوں ( ججری سُن ) پر ہے قرآن عيم ميس ارشادر باني إ:

يَسْنَكُوْنَكَ عَنِ الْكَهِلَة الْحَدُّ فَلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَدُّ الْحَدُّ اللَّهِ الْحَدُّ ال اح محبوب نبى الوگ آپ سے نئے چاند کے متعلق بوچھتے ہیں۔آپ فرمادو دیاو گول کیلئے وقت اور تاریخ اور حج اداکرنے کی علامت ہے۔ (سورہ بقرہ: ۱۸۹) بہت ہے دینی و دنیاوی معاملات کا تعلق ہلال نے چاند سے ہے قمری مہینے کی ابتداء اور انتہاء بھی چاند سے ہوتی ہے۔قمری مہینے میں ابتداء اور انتہاء بھی چاند سے ہوتی ہے۔قمری مہینے ہیں اور قمری سال ۳۵۵ دن کا ہوتا ہے۔

قرآن مجيد سورة التوبيس ب:

" بلاشبه مهینوں کی تعداداللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ ہے جس دن سے اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا' ان میں سے چار مہینے عزت والے ہیں' یہی دین سیدھا ہے سوان عزت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پرظلم نہ کرو' (۳۱) ارشاد باری تعالیٰ :مِنهَا أَدْبِعَةُ حُرْمُ " ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے بوی عزت والے ہیں''۔

وہ کون سے ہیں؟ صحیح بخاری ومسلم میں ہے شارع احکام ربانی حضور پُرنور مالی کی ارشاد فرماتے ہیں:

"ذرانه گھوم کراپی اصل حالت پرآگیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب آسانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سال کے بارہ مہینے ہیں اُن میں چار بردی عزت والے مہینے ہیں اُن میں چار بردی عزت والے مہینے ہیں تین مہینے متواتر ہیں ذوالقعد اُذوالج اور محرم اور مضر کا رجب جو جمادی الاُخری اور شعبان کے در میان ہے '

ما ومحرم مرمت والے مہینوں میں بہت ی خصوصیات اور امتیاز ات کا حامل ہے۔ بردا اہم' اسلامی اور تاریخی امتیازیہ ہے کہ جمری سال کا آغاز اسی سے ہوتا

ہے۔ با قاعدہ س جری کا اجراء نبی اکرم مُنْ اللّٰه عنہ نے وصال کے پانچ سال بعد رہے الاوّل ۱۱ھ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله عنہ نے اپنے دور خلافت میں مضرت علی المرتضی رضی الله عنہ کے مشورہ سے فر مایا۔ (تاریخ الخلفاء)

ما ومحرم اورخصوصاً اس کی دسویں تاریخ '' یوم عاشورہ'' کے ساتھ بہت ی مقدس یادیں وابسطہ ہیں۔تفاسیر قرآن اورا حادیث کی کتابوں میں درج ان مقدس یادگاروں کا خلاصہ بیہ ہے۔

ز مین وآسان کی پیدائش ما و محرم میم عاشور ه میں ہوئی۔ حضرت آدم وحوااور حضرت ابراہیم علیہم السلام اسی دن پیدا ہوئے۔

مطری دم وحوا اور مطری ایرانیم بهم اسلام ای دی چیدا بوسے -حضرت آدم وحوا مصرت داؤ داور قوم پونس علیم السلام کی توبهای دن قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نجات پا کر' اسی دن جودی

بہاڈ پر کھبری۔

حفرت موی علیہ السلام نے اس دن اپنی قوم سمیت دریائے نیل پارکیا اور فرعون اور اس کالشکرغرق دریا ہوا۔

حضرت الوب عليه السلام نے اسی دن شفا پائی اور حضرت بونس عليه السلام مچھلی کے پیٹ سے باہرتشریف لائے ہیں۔

حضرت ليعقوب عليه السلام كى اسى دن حضرت ليوسف عليه السلام سے ملاقات موئى۔

حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیه السلام ای دن آسان پر زنده افغائے گئے۔

اسی دن سیدالشهد اءامام حسین نے میدان کر بلا میں بہتر ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش فر مایا۔

يوم عاشوراكى بركات:

یددن بے پایاں برکات کا حامل ہے۔اس مہینہ محرم میں خصوصیت کے ساتھ 'نیکی اور بھلائی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیئے۔صدقہ و خیرات 'ہر ماہ اور ہروفت بڑی سعادت اور برکت والی عبادت ہے مگر ان حرمت والے مہینوں میں حسنات کی برکات دو چند ہوجاتی ہیں۔

خصوصاً محرم شریف کی دسویں تاریخ ''عاشورہ'' کے دن صدقہ و خیرات بہت اجروثواب کا باعث ہے۔

بیمجی شریف میں ہے: حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عَيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَاثِرَ سَنَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّا قَدْ جَرَّيْنَاهُ فَوَجَدُنَاهُ كَذَالِكَ (بَيْنِي بَحوالِم اللَّهُ عَلَيْهِ

''جس نے عاشورا کے دن اپنے اہل وعیال پرخرچ کرنے میں وسعت و کشادگی کی۔اللہ تعالیٰ اس کوتمام سال رزق میں فراخی عطافر مائے گا'' اس مدیث کے ایک رادی حضرت سفیان رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ہم فے حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کے اس ارشاد عالی پر کئی بار کمل کا تجربہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم ہمیں مدیث نبوی کے مطابق رزق کی فراوانی عطا فرمائی۔ غدیۃ الطالبین میں اسی مدیث کے متعلق ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا تو چالیس برس کا اس پھل کا تجربہ مدیث کے متعلق ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا تو چالیس برس کا اس پھل کا تجربہ ہے۔حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے جیسا فرمایا ہے ویسائی پایا ہے۔ (غدیۃ الطالبین) ایصالی تو اب:

یوم عاشورا' جہاں ایک عظیم بابرکت دن ہے۔ وہیں یہ سید الشہداء' حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور دین اسلام اور کلمہ جق کی سربلندی کیلئے' آپ کی ہے مثال ایٹار وقر بانی کا بھی دن ہے۔ اس دن اہل ایمان خلفاء راشدین' صحابہ کبار' اہل بیت اطہار' خصوصاً شہداء کر بلا کے حضور' صدقات و خیرات کے ذریعہ سے دعا والیصال تو اب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ معتز لہ وخوارج خواران کے موجودہ متبعین' ایصال تو اب کا انکار کرتے ہیں اور اس کو' بدعت سید' قرارد سے ہیں۔ حالا نکہ قرآن کی میں رب کریم نے ایصال تو اب اوران کی موجودہ متبعین کی بخشش و مغفرت کیلئے '' دعا کرتا'' ایمان والوں کی شدہ مسلمان بہن بھائیوں کی بخشش و مغفرت کیلئے '' دعا کرتا'' ایمان والوں کی صفت وعلامت قراردی ہے۔ ارشادر بانی وقرآنی ملاحظ فرما کمیں:

وَٱلَّذِيْنَ جَاءُ وَا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَٱلْإِخُوالِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانَ ۖ ''اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ ہمارے پروردگار' ہمیں بھی اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے'۔(الحشر:۱۰)

علاوہ ازیں' اہلسنّت و جماعت کے عقائد حقد پرمشمل کتاب''شرح عقائد'' میں بھی بیواضح تصرت کی گئی ہے کہ:

> وفي دعاء الاحياء للاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم خلافاً للمعتزلة (شرح عقا يُنفي)

"اورزندول كامر دول كيلية وعاء بخشش كرنے اوران كيلية صدقه وخيرات

كرنے سے اُن كوفائدہ پہنچتا ہے۔ ليكن معتز لياس كا افكاركرتے ہيں'

آئے! ذرا دیکھیں'اس ماہ کرم میں ہادی سُبل حضرت محمر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ مبارکہ اُمت کی کیا را جنمائی فرما تا ہے تا کہ اس ماہ کے روز وشب سنت نبوی کے مطابق گز ارکر اللہ تعالی اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی

بارگاه میں سرخرو موں اور ہراس رسم وطریقہ سے اجتناب کریں جواللد تعالیٰ اور اس

کے رسول مکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا وخوشنو دی کےخلاف ہو۔

صحیح مسلم میں بارگاہ رسالت کے ذیثان صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

أَفْضَلُ العِيّامِ رَبِغَكَ رَمَعْنَاكَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ وَأَفْضَلُ الصَّلْوَةِ

بَعْنَ الْفَوِلْهِ مَنْ قِصَلَاءُ اللَّيْلِ - رواه سلم،

ترجمہ: ماہ رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔

يوم عاشوره:

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات يبي:

مَا رَاءُبِثُ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلُهُ عَلَىٰ مَا رَاءُ بِثُ النَّهُ وَرَاءُ وَهُ ذَا الشَّهُ رِبَعْ فِي اللهُ وَرَاءُ وَهُ ذَا الشَّهُ رِبَعْ فِي اللهُ وَرَاءُ وَهُ ذَا الشَّهُ وَرَاءُ وَهُ ذَا الشَّهُ وَرَبِعُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَمِنْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَرَاءً وَهُ ذَا الشَّهُ وَرَاءً وَهُ ذَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَمِنْ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجمہ: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ( یوم عاشورہ ) دسویں محرم اور رمضان کے روزہ کا اس قدر اہتمام کرتے اور اس کو دوسرے پرفضیلت دیے نہیں دیکھا۔

یکی ذی و قاررادی حدیث حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب رسول الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب رسول الله علیہ وسلم نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی تھم دیا تو لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ! اس دن کی تو یہودی بھی تعظیم کرتے ہیں (اور روزہ رکھتے ہیں) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اگر ہیں آئندہ سال تک رہا تو ضرور نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا'۔ (بخاری ومسلم)

وضاحت:

یں گیارہ ہجری کے محرم کا واقعہ ہے جس کے دوماہ بعد ۱۲ رہیج الاوّل کو

حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے وصال فر مایا۔ الہذامسنون بیہے کہ نویں دسویں محرم کا روزہ رکھا جائے۔ صرف دسویں بعنی عاشورا کا ایک ہی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ چنانچہ حدیث مذکورہ کے را دی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واضح ارشادہے:

صُوْمُوْ التَّاسِعَ وَالْعَاشِورَ خَالِفُوْ الْمِهُودَ لَهُ وَ الْمِوَاةِ ) ترجمہ: نویں اور دسویں محرم کوروزہ رکھواور یہودیوں کی خالفت کرو۔ سال بھرکے گنا ہوں کی مجشش

حضرت ابوقاده رضى الله عنفر ماتے بين نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمايا:

صِبَاهُ كَوْمِرِ عَاشُوْدِ آءَ أَحْسَبُ عَلَى اللهِ يُكَفِّرُ السَّنَةُ الَّبِيُ قَبُلَهُ - (رواهُ م) ترجمہ: مجھے کامل اُمیدہے کہ اللہ تعالیٰ دسویں محرم کا روز ہ رکھنے کے صلہ میں سال بھرکے پہلے گناہ معاف کردے گا۔

صحاح ستہ کی یہ چاراحادیث ماہ محرم کی شرعی حیثیت اور اس کی عظمت و برکت کا شہوت پیش کرنے کیا جمیت و شہوت پیش کرنے کیلئے کافی ہیں۔ ان ارشادات نبوت ہیں روز ہے کا اس ماہ ہیں فضیلت پر زور دیا گیا ہے۔ میرا مقصد ان احادیث کے تحریر کرنے کا اس ماہ ہیں روزہ جیسی عبادت کی ترغیب دلا نا اور دوسرا اہم مقصد حقیقت روزہ کا بیان ہاور ومصرا تھو گئی ہے۔ یعنی روزہ ایک طرف مصائب وآلام پرصبر کی تلقین کرتا ہے اور برصبری ہے روکتا ہے اور دوسری طرف تقوی کی اور خداخو فی کے ذریعہ بندہ مومن کو گناہ اور برائی ہے بچاتا ہے کیونکہ روزے (صَوْمٌ) کا معنی ہی ہے کہ هوالا مساک یعنی ہراس قول وقعل سے خودکوروک لینا جس کی طرف نفس مائل ہو۔

## هُوَ الْإِمْسَاكَ عَمَّا تَنَازَعَ إِلَيْهِ النَّفْسُ.

گویا شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ سے پچاس برس پہلے ہی مخبرِ صادق سلی اللہ علیہ دسلم نے اُمت کو حادث کر بلا پر تلقین صبر فرما دی۔ اُسوؤِ مصطفوی برملا اعلان فرمارہا ہے کہ اگر چہتمہارانفس آل نبی پر توڑے جانے والے مظالم ومصائب پسیاہ پوٹی سینہ کو بی نوحہ خوانی ' تعزیہ داری اور ہائے وائے کرنے کی ترغیب دیتا ہے ۔ لیکن خبر دار! میسب کام سیرتِ نبوی اور اہل بیت نبوت کے اُسوہ مبارکہ کے سراسر خلاف اور بدعت سینہ ہیں۔ لہذا صبر وتقوی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دواور کوئی ایسافعل نہ کر وجو خلاف اسلام اور خاندان نبوت کی سیرت کے منافی ہو۔

دیکھو! کر بلا میں جگر گوشئہ رسول پر یزیدی مُظالم نے انتہا کر دی اور بنتِ
رسول مضرت زینب رضی الله عنها نے بیہ قیامت نما منظرا پنی آنکھوں سے دیکھا۔
نضے علی اصغر کو تڑ ہے 'جواں سال علی اکبرو قاسم کو خاک وخون میں غلطاں دیکھا۔
قافلہ سالا پیشق حضرت امام حسین رضی الله عنہ کی پامال نعش بچشم سر دیکھی ۔گلشنِ
رسالت اُجڑا' خاندان نبوت لٹا دیکھا۔ لیکن قربان جا کیں رسول الله صلی الله علیہ
وسلم کی نواسی حضرت فاطمہ رضی الله عنها کی اس دُلاری پر' نہ گریبان پھاڑا' نہ سینہ
پیٹا' نہ بال نو ہے' نہ ہائے وائے کی ۔ بلکہ صبر ورضا کی ایک ایس مثال قائم فرمائی جو
رہتی دنیا تک اُمتِ مسلمہ کی راجنمائی کرتی رہے گی۔

#### قرآن میں مصیبت پر صبر کرنے والوں کی تعریف

الله تعالى نے قرآن حكيم ميں ايك جگه نہيں بلكه متعدد مقام پر مصيبت و اہتلاء كے وفت بندة مومن كوصر كى تلقين فرمائى چنانچيسورة البقره ميں مصائب وآلام كوصر واستقلال سے برداشت كرنے والوں كاذكر خيران الفاظ ميں فرمايا:

''اور ہم تمہیں ضرور آزما کیں گے کچھ ڈراور بھوک سے اور پکھے مالوں اور جانوں اور بھوک سے اور پکھے مالوں اور جانوں اور بھلوں کی کمی سے اور خوشنجری سنا دو ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے' تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کواس کی طرف بھرنا ہے۔ بیلوگ ہیں جن پران کے رب کی درودیں ہیں اور جمت اور یہی لوگ را و ہدایت پر ہیں'۔ ہیں جن پران کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ را و ہدایت پر ہیں' ۔

دین اسلام میں کسی کی موت پر جاہے وہ کتنا ہی معظم ومحتر م کیوں نہ ہو' نوحہ و ماتم' سینہ کو بی' کپڑے بھاڑ تا' بال نو چنا' کالا ماتمی لباس پہننا اور جاہلیت کی طرح اُظہارِ غم وحزن کرنا اور پھر ہرسال اسی طرح مجالس سوگ و ماتم بر پاکرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔

رافضیو ل کے ہال عشرہ محرم میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں ماتم اور سوگ کی مرقبہ رسومات سراسر کتاب وسنت اور اُسوہُ اہل بیت کے خلاف ہیں۔ اہل بیت کے جارہ اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ پر نہ خود اس طرح سوگ اور ماتم کیا اور نہ ہی انہوں نے اس رسم بدکا دوسروں کو تھم دیا۔ اس بدعت سید کا تو آغاز لے ہی شہادت امام کے تین صدیوں بعد سروں کو تھم دیا۔ اس بدعت سید کا تو آغاز لے ہی شہادت امام کے تین صدیوں بعد سروں کو تھم دیا۔ اس بدعت سید کا تو آغاز لے ہی شہادت امام کے تین صدیوں بعد سے میں ہوا۔ خیرالقرون میں اس کا کہیں وجود نہیں ماتا۔ (عاشیہ اس کے اس میں اس کا کہیں وجود نہیں ماتا۔ (عاشیہ اس کے اللہ اللہ اللہ کیا۔ (عاشیہ اللہ اللہ کے اللہ اللہ کیا۔ اللہ اللہ کا کہیں وجود نہیں ماتا۔ (عاشیہ اللہ اللہ کا اللہ کا کہیں وجود نہیں ماتا۔ (عاشیہ اللہ کے اللہ کا کہیں وجود نہیں ماتا۔ (عاشیہ اللہ کے اللہ کا کہیں و جود نہیں ماتا۔ (عاشیہ اللہ کا کہیں و جود نہیں ماتا۔ (عاشیہ اللہ کا کہیں و جود نہیں ماتا۔ (عاشیہ کے کہیں و جود نہیں ماتا۔ (عاشیہ کیا۔ کا کہیں و جود نہیں ماتا۔ (عاشیہ کیا۔ کا کہیں و جود نہیں ماتا۔ (عاشیہ کیا۔ کیا۔ کا کہیں و جود نہیں ماتا۔ (عاشیہ کا کہا کیا۔ کا کہیں و جود نہیں ماتا۔ کا کا کہیا کے کا کہیں و جود نہیں ماتا۔ کا کہیں و جود نہیں ماتا۔ کا کہیں و جود نہیں ماتا۔ کا کہیں و جود نہیں ماتا کیا۔ کا کہیں ماتا کیا۔ کا کہیں ماتا کیا۔ کا کہیں کا کہیں کا کہیں کیا۔ کا کہیں کیا۔ کا کہیں کیا۔ کا کہیں کا کہیں کا کہیں کیا۔ کا کہیں کیا۔ کا کہیں کا کہیں کا کہیں کیا۔ کا کہیں کیا۔ کا کہیں کا کہیں کا کہیں کیا۔ کا کہیں کیا کہیں کیا۔ کا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا۔ کا کہیں کیا کا کہیں کیا کا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں

اس کے برعکس امام الانبیاء حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آئمہ اہل بیت کے اقوال سے ماتم ونو حد (بین) سینہ کوئی رخسار پیٹنا ' ہال بیت کے اقوال سے ماتم ونو حد (بین) سینہ کوئی رخسار پیٹنا ' ہال نوچنا' کیڑے کھاڑ نا' کالا ماتمی لباس پہننے اور تین دن سے زیادہ کسی کی موت پر سوگ منانے کی واضح ممانعت ثابت ہے۔ لہذا سطور ذیل بیں احادیث بنوی اور شیعہ کتا ہوں سے اہل بیت کے اماموں کے آثار واقوال سپر دقلم کئے جاتے ہیں۔ اس اُمید پر کہ شاید کوئی گم کردہ راہ مہدایت پا جائے۔

ماتم اور بین کی حرمت ٔ احادیث مصطفے سے سید الشہد اء حضرت امام حسین رضی اللّٰد عنہ کے جد امج

سید الشہد اء حضرت امام حسین رضی اللّٰد عنہ کے جد امجد امام الانبیاء حضرت محرصطفاصلی اللّٰدعلیہ وسلم ارشادفر ماتے ہیں:

لَيْسُ مِنَّامَنُ مَنْوَبَ الْخُلُودُوسَّقَ الْجُيُوبِ وَدَعَى بِلَعُوكَ الْجُيُوبِ وَدَعَى بِلَعُوكَ الْجُلُوبِ وَدَعَى بِلَعُوكَ الْجَاهِلِيَةِ . الْجَاهِلِيَةِ . الْجَاهِلِيَةِ .

ترجمہ: وہ مخص ہماری اُمت سے نہیں جس نے (کسی کی موت یا مصیب میں) رخساروں کو پیٹا 'گریبان پھاڑا' اور زمانہ جاہلیت کی طرح آواز بلند کی بعن بین کیا۔

ا: ملاحظه موالبدایه والنهایه میں علامه ابن کثیر ۳۵۳ چی کے احوال وواقعات میں لکھتے ہیں کہ اس سال کی دسویں محرم کوامر معز الدولہ بن بویہ ان تنظق الاسواق وان پلبس النساءالمسوح من الشعروان يَخُرُ جُنَ في الاسواق حاسرات عن وجو بن يَنْ مُحْنَ عَلَى الْحُسين بن على ابن الى طالب

(البدايدوالنهابيا بن كثيرجلداا)

ترجمہ: معزالدولہ بن بویہ نے تھم دیا کہ بازار بندر کھے جائیں اورعور تیں بالوں کے کھر درے کپڑے پہنیں اور بازاروں میں نظے منہ سین ابن علی پرنو حدو بین کرتے ہوئے ان کا ماتمی جلوس نکالیں۔

ماتم کرنے والوں سے نبی کی بیزاری:

صحابی رسول حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیماری کی وجہ سے بیموش ہو گئے تو ان کی بیوی اُمّ عبدالله بلندآ واز سے بین کرتے ہوئے رونے گئی۔ آپ اس وقت تو مرض کی شدت سے بول نہ سکے جب ذراافاقہ ہوا تو بیوی سے کہنے گئے کیا تو وہ حدیث بھول گئی ہے جو کئی بار میں تجھے سنا چکا ہوں کہ:

اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا بَرِيُّ مِنَّى حَلَقَ وَ صَلَقَ وَ حَرَقَ - دمتفق عليهن البرده،

ترجمہ:رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس مخف سے بیزار مول جس نے مصیبت میں بال نوچ وحد و بین کیا اور کیڑ ہے بھاڑے۔

عذابِ آخرت:

حضرت ابوما لک اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

ٱلنَّا يِحُكُ أَإِذَا لَمْ تَنتُ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ لِيَمَ الْوِتِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِوْمَاكُ وَلَيْ ال مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعُ مِنْ جَرَبٍ - راواه م ترجمہ: نوحہ و ماتم کرنے والی عورت نے اگر موت سے پہلے توبہ نہ کی تو جب وہ قیامت کے دن اُسٹھے گی تو اس پر پیگے ہوئے تا ہے اور چمڑے کا لباس ہوگا۔

رسول خدا كى لعنت:

عَنَ أَنِي سَعَيْدِ الْخُدُرِي قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّا عِجْحَةَ وَالْمُسْتَبِعَةَ - (عاه البداؤد) ترجمہ: حضرت البوسعيد خدري رضى الله عنه فرماتے ہيں نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ہيں نبى اور ماتم كرنے اور (مجالس) ماتم اور نوحہ كوشوق سے عليہ وسلم نے بين اور ماتم كرنے اور (مجالس) ماتم اور نوحہ كوشوق سے

معیدہ مسلنے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ دیکھنے سننے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔

نین دن سے زیا دہ سوگ حرام ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَجِلُّ لِامْوَاْةٍ تُوْمِئَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْاَخِرِاَنَ تَجِدَّا عَلَى مَيِّتٍ فَوَى ثَكَانِ مَا لِللهِ وَالْيُوْمِ الْلاَحِلَ اللهِ وَالْيُوْمِ الْلاَحِلَ اللهِ وَالْيُوْمِ الْلاَحِلَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ م

ترجمہ: جوعورت اللہ تعالیٰ اور قیامت پرایمان رکھتی ہے اس کو جائز نہیں کہ وہ میت پر تین ون سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں عورت کو اپنے خاوند کی موت پر جیار ماہ دس دن سوگ کرنا جائز ہے۔

وضاحت:

نوحہ ماتم اور سوگ وغیرہ عرب میں عورتوں کی رسم تھی۔ جے بعد میں ایران کے شیعہ مردول نے اپنالیا۔ پھر دہاں سے بیرسم بد برصغیر پاک و ہند کے شیعہ مردول نے بھی اختیار کی اورا سے رواج دیا۔

مستلد:

کسی کی موت پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے۔ ہاں عورت کو اپنے شو ہر کی موت پر چار ماہ دس دن سوگ کرنا جائز ہے بیعنی ان دنوں میں عورت زیب وزینت اچھالیاس کتابھی پٹی سرمہ وغیرہ استعمال نہ کرے۔

سوگ کامعنی:

کسی کی موت پرترک زینت بعنی اچھالباس خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرنا' اورخوثی مسرت کے کام چھوڑ دینا اور اظہارِ غم وحزن کرنا سوگ کہلاتا ہے۔

### حرمت ماتم آئمہ اہل بیت کے ارشادات سے

امير المومنين حضرت على ابن ابوطالب رضى الله عندروايت كرتے جي كه: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيَا صَةِ وَالْإِسْتِمَاعِ إلَيْهَا۔ (من الجمزوالفتيہ)

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ ماتم کرنے اور نوحہ و ماتم کی مجلسوں میں نوحہ سننے کیلئے جانے سے نع فر مایا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حضرت زَبرارضي الله عنها كووصيت

حضرت امام محمد باقر رضی الله عنه اور حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عنه روایت بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وفات کے وقت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرارضی الله عنها کو دصیت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

چوں من بمیرم روئے خود برائے من مخراش و گیسوئے خود را پریشان کمن وواویلا مگؤوبرمن نوحه کن ونوحه گرال رامطلب وصبر پیشه کن -

(حيات القلوب، جلد دوم)

ترجمہ: بیٹی! جب میں وفات پا جاؤں تو میری وفات پر چیرہ نہ پیٹینا' سر کے بال نہ بھیرنا' ہائے وائے نہ کرنا' اور مجھ پر نوحہ و ماتم نہ کرنا' اور نوحہ گروں کو بھی نہ بلانا' بلکہ صبر کرنا۔

سوگ صرف تین دن ہے:

فقہ جعفر یہ کے بانی 'اور اہل بیت کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لَيْسُ لِأَحَدِ أَنْ يَحِنَّ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَا تَتْهِ أَيَّامِ إِلَّا الْمَزْاةَ عَلَىٰ فَكُلْ تَتْهِ أَيَّامِ إِلَّا الْمَزْاةَ عَلَىٰ فَوْجِهَا حَثَّى تَنْفَقِفَى عِلَّ تُهَا ۔ (من لا يعزه الفقير ج1) ترجمہ: کی (مسلمان) کوکی کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا ترجمہ: کی (مسلمان) کوکی کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا

ر بمہ کا رسمان ) و ی م موت پرین دن سے ریادہ سول رنا جائز نہیں ۔ سوائے عورت کے کہ وہ عدت کے فتم ہونے تک اپنے خاوند کی موت یرسوگ کرسکتی ہے۔

كالالباس:

حضرت امام جعفرصا دق رضی اللہ عنہ سے کالی ٹو پی پہن کرنماز پڑھنے کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

لَاتُصَلِّ فِيهَا، لِا نَّهَا لِبَّاسُ اَهْلِ النَّادِ وَقَالَ اَمِيُوالْمُؤْمِنِيْنَ فَيْمَا عَلَّمُ بِهِ الْا تَلْبِسُوْ السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ مِ

ترجمہ: کالی ٹوپی پہن کرنماز نہ پڑھو کیونکہ بیددوز خیوں کالباس ہے اور حضرت امیر المونین نے اپنے دوستوں کوفر مایا کالالباس مت پہنو کیونکہ بیفرعون کالباس ہے۔

#### ضروری وضاحت:

المسنّت و جماعت كے نزديك كالالباس استعال كرنا جائز ہے - ہال سوگ اور ماتم كے طور پر پہننا حرام ہے اور شيعوں كے نزديك تو فدكورہ حوالہ كے مطابق كالالباس پہننا مطلق حرام ہے۔اللہ تعالی تو فیق عمل بخشے ۔ آمین حضرت امام جعفر صادق رضى اللہ عنه كا تعارف:

حضرت امام جعفر صادق جنہ میں شیعہ حضرات فقہ شیعہ اور فقہ جعفر ہے کا بائی

ہیت ہیں حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین کے بوتے ہیں۔ الل

ہیت اطہار کے مشہور بارہ اماموں میں آپ کی چھٹی شخصیت ہے۔ آپ کی والدہ کا

مام حضرت اُم فروہ بنت قاسم بن مجمہ بن ابو بکر صدیق ہے بعنی اُم فروہ حضرت ابو بکر

صدیق کی پر اپنہ آپ ہیں۔ اُم فروہ کی والدہ حضرت اساء بنت عبدالرحمٰن بن ابو بکر

صدیق ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں۔ خلیفہ اقل امیر الموشین حضرت

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ِ اقدی کے ساتھ اِسی دو ہری نسبت مادری کے

باعث کہ آپ کا نانا حضرت ابو بکر صدیق کا پوتا اور نانی بھی آپ کی پوتی ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بطور فخر فر مایا کرتے تھے۔ وک کوٹی آپ کی پوتی ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بطور فخر فر مایا کرتے تھے۔ وک کوٹی آپ و آبوہ کیے

مرتبین مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ جنم دیا ہے۔

: 255 198

صحابهٔ کرام اور اہل بیت نبی اور اولا دعلیٰ آپس میں کس طرح شیر و شکر

ہیں۔ خصوصاً حضرت امام جعفرصاد تی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ اوّل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ورشتہ ہے۔ شیعہ ابو بکر صدیق و رشتہ ہے۔ شیعہ حضرات نے جو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے در میان بغض و عداوت کے واقعات بنائے ہوئے ہیں وہ سب بے بنیا داور کذب وافتراء ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنهٔ ماه ربیج الا وّل ۸۲ ه میں مدینه منوره میں پیدا ہوئے اور ۵ ار جب ۱۳۸ ه میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پاک جنت البقیع میں قبدالل بیت میں ہے۔ (شواہدالنہوت)

آپ کی تاریخ وصال ۲۲ر جب جولوگوں میں مشہور ہے وہ غلط ہے۔ حضرت امام حسین کی حضرت زینب کو تلقین صبر:

حضرت امام زین العابدین ابن حسین رضی الله عنها فرماتے ہیں جس رات کی صبح میرے والد بزرگوار نے شہادت پائی' اسی رات کا ذکر ہے ہیں بیارتھا' پھوپھی زینب میری تیار داری ہیں معروف تھیں۔اسے ہیں امام حسین رضی الله عنہ چندا شعار پڑھے اندرا کے' جنہیں من کر ہیں بچھ گیا کہ صورتحال کیا رُخ اختیار کرگئی ہندا شعار پڑھے اندرا کے' جنہیں من کر ہیں بچھ گیا کہ صورتحال کیا رُخ اختیار کرگئی ہے اور میری آنکھوں ہیں آنو بجرا کے لیکن صبر کیا۔ میری پھوپھی برداشت نہ کر سکیں۔ جزع فزع اور روتے چلاتے ہوئے بیہوش ہوکر گر پڑیں۔انہیں ہوش ہیں لایا گیا پھر حضرت امام حسین رضی الله عنہا کو یہ وصیت فرمائی:

يَا أُخْتَالا! تَعَزِّى بِعَزَآءِ اللهِ فَإِنَّ لِى وَلِكُنِي مُسْلِمٍ السَّوَّةُ فَيَا أَخْتَالا! تَعَزِّى بِعَزَآءِ اللهِ فَإِنَّ لِى وَلِكُنِي مُسْلِمٍ السَّوَّةُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِ (تاريخ يعقوبي ٢٢).

ترجمہ: بہن! الله تعالی کے ارشاد کے مطابق طریقہ تعزیت اختیار کرو۔ کیونکہ میرے اور ہرمسلمان کیلئے رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔

### ناظرين كرام:

غور فرمائے خاندان نبوت کے سامنے ہر وقت اسوہ محمدی رہتا ہے۔
عاروں طرف سے مصائب وآلام نے آگیرا ہے۔راوحق میں سب پچھ قربان
کرنے کیلئے چشم ہراہ ہیں۔ بہن نے ذرائے قراری کا مظاہرہ کیا فوراً پکاراً مٹھے بہن!
اُسوہ نبوی ہمارے لئے اور ہرمسلمان کے لئے قابل اتباع نمونہ ہے۔رسولِ خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اوران کے اسوہ مبارکہ کو اپناؤ' خاندان نبوت کا یہی
طریقۂ تعزیت ہے کہ ہاتھ اور زبان سے کوئی ایسی حرکت سرز دنہ ہوجو ہمارے نانا
کی شریعت کے خلاف ہے۔

اہل بیت کی محبت وعقیدت کا دعویٰ کرنے والوں میں آج کوئی ایسا ہے جس کا قول وفعل امام حسین اور اہل بیت نبوت کے اسوؤ حسنہ کے ساتھ ذرا مجر بھی مطابقت رکھتا ہو۔

طوفانِ نوح لانے سے اے چھم فائدہ؟ دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ الر کریں

#### يزيد

## ایخ کردار کے آئیے میں

واقعات کربلااورخاندان نبوت پر ڈھائے جانے والے مصائب اور کرزہ خیز یزیدی مظالم کی تفصیل پڑھ کر ہو مخص کے ذہن میں بیسوال اُ مجرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر انہ ریگز ار کربلا 'میں کس مقصد کی خاطر قربان کیا؟

ان سوالات کا مختفر جواب تو یہ ہے کہ خاندان نبوت نے کر بلا میں یہ مظالم سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کی پاداش میں سے لیکن اس کا تفصیلی جواب پائے کیلئے یزید کا حدود اُر بعداوراس کے کردار کا مطالعہ از بس ضروری ہے ۔ ذیل میں چند ایک متندحوالوں سے یزیداوراس کے کردار کا مختفر خاکہ چیش خدمت ہے۔

شنراد ہُرسول' حضرت امام حسین رضی اللّه عنہ کے نزد یک بزید منصب حکومت کے اہل نہیں تھا بلکہ بزید احکام الٰہی کی واضح خلاف ورزی کرنے والا' اللّه تعالیٰ کے حرام کو حلال اور اس کے حلال کو حرام قرار دینے والا مخض تھا' رحمٰن کی نافر مائی اور شیطان کی فرمانبر داری کرنے والا تھا' جس نے اُمت مسلمہ میں فساد ہر پاکر کے حدود الٰہی کو معطل کر دیا تھا اور اس وقت حضرت امام حسین رضی اللّه عنہ پریزید کو اس کی من مانیوں سے روکئے کی ذمہ داری سب سے زیادہ عائد ہموتی تھی۔

یز بداوراس کے کردار کی جابرا نہ اور متبدا نہ حکومت کا بیروہ نقشہ ہے جوحضرت امام حسین رضی اللّٰہ عنہ نے خود بیان فرمایا ہے ؛ جب آپ عازم کوفیہ ہوئے تو کوفیہ سے دو منزل ادھر ہی ابن زیاد کے تھم سے شامی جرنیل خُر ایک ہزار سلح یزیدی فوج لے کر مقابل آیا ، جس کے باعث آپ کو کوفد کی راہ چھوڑ کرعراق کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ میدان کر بلاکا رُخ کرتے وقت آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فر مایا ، جس میں حضرت امام نے یزیدی کردار کی پوری پوری نشاندہی فرماد کی چنا نچے آپ نے ایک ہزار سلح کو فیوں کو خطاب کرتے ہوئے مرمایا ''اے لوگو! رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

مَنْ نَاكَ سُلْطَانُ الْجَابِرُ الْمُسْتَحِلَّا لِحَدْمِ اللهِ نَاكِتُ الِعَهْدِ اللهِ مَاكِتُ الْحَدْمِ اللهِ فَالْمُ مُخَالِفًا اللهِ فَالْمُواللهِ فَالْمُ مُخَالِفًا اللهُ فَالْمُ وَالْفُرُ وَالْفُرُ وَالْفُرُ وَالْفُرُ وَالْفُرُ وَالْفُرُ وَالْمُعْلِ اللهِ فَاللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ مَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

ترجمہ: 'جو محض کی ظالم حاکم کود کھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قر اردے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کوتو ژر ہا ہے اور رسولِ خدا کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ کے بندوں پرظلم وزیادتی کر رہا ہے تو وہ مخض این قول وفعل کے ساتھ اس ظالم حاکم کی ان بدا عمالیوں کو نہ مٹائے تو اللہ تعالیٰ اس کواس کے ٹھکانے (دوزخ) میں داخل کرے گا'۔

اے کوفہ والوسنو! ان یزیدیوں نے شیطان کی اطاعت اپنا کی ہے اور خدائے رحمٰن کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ اُمت میں فساد برپا کیا ہے۔ اسلامی حدوداور قوانین کو معطل کر دیا ہے۔ یہ مالی غنیمت اور بیت المال کا رو پیے خود کھار ہے ہیں اور اللہ تعالی کے حرام کو طال اور اس کے حلال کو حرام کھمرار ہے ہیں۔ اس لئے میں ان کی بدا تمالیوں اور من مانیوں کو مٹانے کا صب سے زیادہ حق دار ہوں'۔

حضرت امام حسین رضی الله عنه جیسا امام الل بیت جس نے آغوشِ نبوت میں آتکھ کھولی ہوجواس کھرانے میں پروان پڑھا ہوجس میں قرآن اترا ہو جہال سے رشدو ہوایت کا سرچشمہ پھوٹا ہو پڑیدا ہے فاسق و فاجر حکمران کے ناپاک ہاتھ میں بیعت کیلئے اپناہاتھ کب دے سکتا تھا۔ چنانچ آپ نے اپنا سردے دیا گریزید کے ہاتھ میں اپناہاتھ نہ دیا۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ الله علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

سرواد نه واد وست ور وست بزید حقا که بنائے لا الله است حسین

اگر خدانحواستہ آپ بزید کے بارے ذرا بھی نرمی سے کام لیتے تو قیامت تک آپ کا میہ طرز عمل اُمت کیلئے سند بن جاتا۔ اس لئے حضرت امام عالی مقام نے سر کٹوا دیالیکن فاسق وفاجرا در ظالم حاکم کے سامنے جھکا یانہیں۔

کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا سے سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول (ظفرعلی خاں)

حضرت امام حسین رضی الله عنه کے نزدیک اسلامی ریاست کے سربراہ کی شخصیت کن صفات کی حامل ہونی چاہیئے ۔خودان ہی کے الفاظ میں ملاحظ فرما ہے 'جب کو فیوں کے خطوط پے در پے آپ کی خدمت میں آنے لگے تو آپ نے ان میں سے ایک خط کے جواب میں حاکم وفت کی جو تعریف کھی وہ کتب سیر میں محفوظ ہے۔ اس خط کے مندرجات کے خرمیں آپ لکھتے ہیں:

فَكَعُنْوِيْ مَا الْإِمَامُ إِلاَّ الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالْقَائِم بِإِلْفِسْطِ وَالتَّالِئِيُ بِإِي الْحِق (٧٠نابه الرُجِي

'' مجھاپی جان عزیز کی قتم' حاکم وہی ہوسکتا ہے جو کتاب الله پرعمل کرنے والا' عدل وانصاف قائم کرنے والا اور دین حق پر کار بندر ہے والا ہو''۔

شنرادہ کو نین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیز ید کے کردار کا جوآ کینہ دکھایا ہے' اس سے بیزید کی پوری تصویر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس کے باوجود متعدد ثقه مؤرخین اور علماء اُمت نے بھی بیزید کی تاریک زندگی کے ہرگوشہ پرروشنی ڈالی ہے۔ تا کہ بیزید کی بیزید کی تاریک زندگی کے ہرگوشہ پرروشنی ڈالی ہے۔ تا کہ بیزید کی بیزید کی بیزید کی تاریخ البوالفد اء حافظ ابن کشر کے بیزید کی بیزید کی تاریخ البدایہ والنہا ہے میں بیزید کے فتی و فجور کی ایک طویل فہرست نقل کی ہے' جس کے چند جملے ہدیئر ناظرین ہیں۔

كَانَ قَدُ إِشْتَهُرَ بِإِلْمَكَا ذَفِ وَشُرْفِ الْخَدْرِوَ الْغِنَاءِ وَالصَّيْلِ وَاتِّخَا فِهِ الْغَلَامِ الْغَنَافِ وَالْقَيْلِ وَالْقِنَافِ وَالْقِرَدِ الْغِلْمَانِ وَالْقِرَدِ وَمَا مِنْ كُومً وَلاً - وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''کہ یزید کے متعلق بیردایت کسی ہے ڈھکی چھپی نہیں کہ وہ ساز وراگ کا دلدادہ شرائی سرود و نغہ کا شیدائی شکار کھیلئے کا شائق' خوبر ولڑکوں' اور نوعر حسین وجیل گانے والی لونڈیاں اور شکاری کوں کا شوقین تھا اور وہ سینگ والے مینڈھوں سانڈھوں اور بندروں کے درمیان لڑائی اور مقابلہ کراتا رہتا تھا' مینڈھوں سانڈھوں اور بندروں کے درمیان لڑائی اور مقابلہ کراتا رہتا تھا'

بہے بزیدا پے کردار کے آئیے میں

الله تعالی جمیں کتاب وسنت صحابہ کرام اور آئمہ اہل بیت عظام کی اتباع اور عقا کدا ہلسنت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین

بجاه امام الانبياء والمرسلين عليه الصلوة والسلام الى يوم الدين

رياض احرصواني غُفِركة ولِوالِدَيْهِ

## **حتن پهلاکهو ب سلام**

## المرحاد المعاملة والعام

جس شہانی گری جیکا طیبہ کا جاند اس ول آفروز ساعت سے لاکھوں سلام

مُصطف جانِ رحمت به لا كلول سلام الشمع بزم بدايت به لا كلول سلام

Charles and Supples

مصطف مائي إصطفاء إعزو ناني خلافت په لاکھول سلام

يعني أس افضل الخلق بعد الرسول أثاني إثنين جرت ﴿ لا كُلُولُ سَلَّا مُ

A STANGE STANGER STANG

وہ عُمر جن کے اعدا پہ شیدا سقر اس خدا دوست حفرت پہ لاکھول سلام ترجمانِ نبي ' ہمز با نِ نبی اجانِ شانِ عدالت ہے لاکھوں سلام

STORY OF BUSINESS

وُرِّ منشورٍ قرآن کی سلک بہی ازوج دو نورِ عفت پہ لاکھوں سلام يعنى عثمان صاحب تيم مهرئ كا خله يوشِ شهادت په لاكهول سلام

ANG CONTRACTOR

مُرتضَى شير حق ' أَشِحُهُ الْأَشْجَعِينِ | ساتَى شير وشربت به لاكھول سلام شير شمشير زن شاهِ خيبر شكن پرتوٍ دستِ قدرت په لاكول سلام

ياره بائ صحف غنجيائ قدس إبل بيتِ نبوت به الكول سلام

امک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری اُمت پہ لاکھوں سلام

## مواقع الماليات

# وكرخاتم الانبياء

رسول خداصل فی 63 سالہ کی و مدنی حیات مبارکہ ازمیلا دتا وصال پاک ماہ وسال کے آئید میں حضور کا فیڈ کے آباؤا جداؤ از واج واولا داور بنات مطہرات کا نہایت دلنشین وحسین تذکرہ اپنے پیارے نبی مالا فی سیرت طبیبہ اور حیات مبارکہ سے باخبر ہونا ہرامتی کا فرض او لین ہے۔ اس مختر گرجامع کتاب میں حضور کی ساری تاریخ حیات کا خلاصہ درج ہے جس کو پڑھ کر آپ کی حیات مبارکہ کے نورانی جلوے آئی میں ساجاتے ہیں۔

# مولائے کل

صحاح سنه کی منتخب جیالیس احادیث نبوی محاح سنه کی منتخب جیالیس احادیث نبوی محلط پر ایک لا جواب کتاب لعین کمالات مصطفے پر ایک لا جواب کتاب لعین کمالات رسول بزبانِ رسول الله مثالثاتی م

## رياض العارفين

مقبولانِ حق کا حسین تذکرہ قرآن دسنت کے سانچہ میں ڈھلی ہوئی ان کی مقدس زندگ ، سادہ مگر دل میں اتر جانے والی ان کی باتیں اللہ ورسول کے عشق و محبت سے لبریز 'ان کے جذبات وحالات' بھٹکے ہوئے کاروانِ انسانیت کے لئے مشعلِ راہ ہیں چالیس سے زائد اولیاء کاملین کے احوال و تعلیمات مرشمتل ہے کتاب۔ مسائر من محمل سربانی کے مسائل واحکام اور قربانی کے فضائل وفلسفہ برمختصر رسالہ

احکام جمعہ وعبر سی نماز جمعہ وعبر بن اور پنجگانہ جماعت کے مسائل وفضائل اوراحکام پرایک مُدلل پیشکش

مسائل الصيا

ما ورمضان المبارك كا جم مسائل وفضائل اعتكاف نماز تراوت كلية القدر صدقة فطراور عيدالفطر كيمسائل واحكام مشتمل ايك مدل رساله

# CHOSTINGOLOS

(21790 / 01777)

سلطان المشائخ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی ثم نیروی قدس سرہ السامی گذشتہ صدی ہجری کی وہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں جنہوں نے عمر بھر درس تو حید ورسالت دیا عشق نبوی کے جام لٹائے ہزاروں گم کردہ راہ کو جادہ حق پر چلا دیا صد ہا جرائم پیشہ افراد کواپنی خدا داد نگاہ ولایت سے پا کیزہ زندگی بخشی اور خدا فراموش عنا صرکو با خدا بنایا۔

آپغزنی سے تشریف لائے 'بارہ سال اپنے مرشد پاک خواجہ محد قاسم موہڑوی قد سرہ العزیز کے زیرسا بیر بیاضت ومجاہدہ کیا اور پھران ہی کے حکم سے وادی تشمیر میں چالیس برس شمع تبلیغ وارشا دفر وزاں رکھی جس کی روشنی میں آج بھی ہزاروں گم گشتہ' شاہراہ ہدایت پرگامزن ہیں۔

زیرنظر کتاب' حیات محی الدین غزنوی' آپ کے سوانحی حالات و تبلیغ وارشاد پرایک جامع دستاویز ہے۔

قابلِ مطالعہ یاد گارکتب آپ کے ملمی ذوق کے عین مطابق

JE 16

eksupsks

سادي

UBINE!

سألماصيا

ماري ماري ماري والماليات